



و جع بے وقت کی دعائیں

٥ مسنون دعاؤل كى الهميت

و بیت الخلاءمیں داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں و گھرسے نکلنے اور داخل ہونے کی دعا

ن كهانسيبها اوربعدى دعا

ن "بسم الله كاعظيم فلسفه

ن مصیت کے وقت کی دعا

ن وضوے دوران اور بعدی دعائیں

ن سوتے وقت کی دعائیں اور اذکار

مبحرمیں داخل ہونے اور نکلنے کی دعائیں

صَرَت مُولانا مُفتى فَيَكُنَّ فِي أَنْ فِي أَنْ عَلَيْهُمْ الْحَالِيٰ مَلِيهُمْ

مِمَامُلِالْلِلْمُ

فالان



### Y

## ME CONTRACTOR

خطاب حصرت مولانا محرتنى عمّانى صاحب مظليم

منبط وترتيب ته مولانا محرعبداللهميمن مساحب

تاریخ اشاعت کے فروری ستانیارم

مقام معمر بیت المکرم بکلشن اقبال ، کراچی

يايتمام 🐨 ولى الله ميمن ١٩١٩٠٣٣ 🕿

ناشر مین اسلامک پبلشرز

كبوزنك عيدالماجديراجد (نن: 0333-2110941)

قیت 🖘 ۔/ روپے

# ملنے کے پیٹے

هميمن اسلامک پېلشرز، ۱۸۸/ اد ايافت آ باد ، کراچي ۱۹

وارالاشاعت، اردو بإزار، كراچى

کتبددارالعلوم کراچی ۱۳

ادارة المعارف، دارالعلوم كرا چيسا

😁 کتب خانه مظهری مجلشن اقبال ، کراچی

اقبال بكسينزمددكرا جي

هکتبة الاسلام، البی فلورس، کورتی، کراچی

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# يبش لفظ

# حضرت مولانامفتي محمرتقي عثاني صاحب مدبم العالى

الحمدلله وكفي، وسلام على عباده الذين اصطفى ـ امابعد!

اپنے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تھیل میں احترکی سال سے جو کے روز عصر کے بعد جامع مسجد البیت المکرم کلفن اقبال کراچی میں اپنے اور سننے والوں کے فاکد سے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الجمد لللہ احترکو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بغضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آئیں۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پہوعر سے
سے احقر کے ان بیانات کو شیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار
کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اجتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے
معلوم ہوا کہ بغضلہ تعالی ان ہے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹول کی تعداد اب ساڑھے جارسو سے زائد ہوگئ ہے۔ انہی ہیں سے کھیسٹول کی تعداد اب ساڑھے جارسو سے زائد ہوگئ ہے۔ انہی ہیں سے پچھکیسٹول کی تعاریمولانا عبداللہ میمن معاحب سلمہ نے تلمبند ہمی فر مالیس اور

ان کو چھوٹے جھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ "اصلاحی خطبات" کے نام سے شائع کررہے ہیں۔

ان میں ہے بعض تقاریر پر احقرنے نظر ٹانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پرایک مفید کام بیمجی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخ تنج کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیتے یہ ، اور اس طرح ان کی افادیت پڑھ کی ہے۔

اس کتاب کے مطالع کے وقت یہ بات ذہن میں دبنی چاہئے کہ یہ کوئی

ہا قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تخیص ہے جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی

می ہے، لہذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان

ہا توں سے فائدہ پنچے تو یہ تحض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا

ہا توں سے فائدہ پنچے تو یہ تحض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا

ہا جے، اور اگر کوئی بات غیر مخاط یا غیر مفید ہے، تو وہ علینا احقر کی کسی منطلی یا کوتا ہی

کی وجہ سے ہے۔ لیکن الجمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریم نہیں، بلکہ سب

سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر سامعین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نہ بہ حرف ساختہ سر خوشم، نہ بہ نقش بستہ مشوشم

نف بیاد بیاد تو می زنم، چہ عبارت وچہ معاشم

اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ان خطبات کوخود احتر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، اور بیہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔ اللہ نعالی سے مزید دعا ہے۔ کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطا فر مائیں آمین۔

مبرتق عثانی دارالعلوم کراچی ۱۸

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# عرضِ ناشِر

الحمداللة "اصلای خطبات" کی تیرموی جلد قار کین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت عاصل کررہے ہیں۔ البتہ بیجلد دوسری جلدوں سے پچھ مختلف ہے۔ اس لئے کہ بیجلدان خطبات پر مشتل ہے جوشخ الاسلام حضرت مولا تا محرتنی عثانی صاحب مظلیم نے جعد کی نماز سے پہلے جامع محد بیت المکرم ، کلشن اقبال کراچی میں دیے ، تقریباً دوسال سے حضرت مولا تا مظلیم السیخ خطبات میں مسنون دعاؤں کی تشریح فرمارہ سے تھے۔ حضرت والا کی دلی خواہش تھی کہ مسنون دعاؤں کی بیت تشریح علیحدہ جلد میں کیجا ہوکر آ جائے۔ الحمد بلند ، اللہ تغالی نے حضرت والا مظلیم کی دلی خواہش پوری فرما دی۔ اب بید الحمد بلند ، اللہ تغالی نے حضرت والا مظلیم کی دلی خواہش پوری فرما دی۔ اب بید مسنون دعاؤں کی تبریح کلاست آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہم مسنون دعاؤں کی تشریح کا بہترین گلاست آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہم مسنون دعاؤں کی تشریح کا بہترین گلاست آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہم مسنون دعاؤں کی تشریح کا بہترین گلاست آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہم مسنون دعاؤں کی تشریح کا بہترین گلاست آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہم مسنون دعاؤں کی تشریح کا بہترین گلاست آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہم مسنون دعاؤں کی تشریح کی توفیق عطافر مائے۔ آ مین۔

طالب دعا و کی الکترسیمن سیمارجنوری<u>۲۰۰۳</u>ء

# مسنون دعاؤں کی اجمالی فہرست جلد ۱۳

| 2:          | 1                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| مفحةتمبر    |                                                                              |
| . 12        | مسنون دعاؤل کې انميت                                                         |
| <b>1</b> 79 | بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا                                    |
| ۵۳          | وضوطا ہری اور باطنی پاکی کا ذریعہ                                            |
| 74          | ہرکام سے پہلے ''بہم اُنٹد کیوں؟''<br>''بہم اللہ'' کا عظیم الشان فلسفہ وحقیقت |
| ۸۳          |                                                                              |
| [+]         | وضو سے دوران کی مسنون دعا                                                    |
| Ira         | وضوئے ووران ہرعضو دھونے کی علیحدہ وعامیں                                     |
| 1179        | وضو کے بعد کی وعا                                                            |
| 162         | انماز کجر کے لئے جاتے وفت کی وعا                                             |
| 146         | مسجد میں داخل ہوئے وقت کی وعا                                                |
| 144         | مسجد ہے نطلتے وقت کی وعا                                                     |
| 191         | سورج نطلتے وقت کی دعا                                                        |
| F+2         | ا صبح کے وفت پڑھنے کی دعا تمیں                                               |
| rrg         | مین کے وقت کی ایک اور دعا                                                    |
| rr2         | مرے نظنے اور بازار جانے کی وعا                                               |
| 272         | محریس داخل ہونے کی دعا                                                       |
| <b>7</b> 22 | كماناً سائة تردعا                                                            |
| <b>191</b>  | کھانے سے مملے اور بعد کی دعا                                                 |
| rqq         | سغر کی مختلف دغامین                                                          |
| ris         | قریاً نی کے وقت کی وعا                                                       |
| 779         | مصیبت کے وقت کی دعا نہ                                                       |
| 4           | سوتے وقت کی دعاتمی واذ کار                                                   |

|           | 4                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|           | فهرست مضامین                                                                      |
| مغنبر     | عنوان                                                                             |
|           | مسنون دعاؤں کی اہمیت                                                              |
| ۳۰'       | آپ ﷺ نے مانگنے کا طریقہ سکھایا                                                    |
| r.        | ہر ممل کے وقت علیحدہ دعا                                                          |
| m         | كثرت ذكر كأتحكم                                                                   |
| P-F       | الله تعالى مارے وكرے بيازين                                                       |
| rr        | الله تعالی کے ذکر میں ہارا فائدہ ہے                                               |
| <b>~~</b> | غفلت ہے تمناہ کا ارتکاب ہوتا ہے                                                   |
| rr        | و نیاوی ضرور توں کے ساتھ کیسے ہروقت ذکر کرے؟                                      |
| ۳۵        | يه دعا تيس آپ ﷺ كامتجزه بين                                                       |
| ro        | سیوعا نیس الهای ہیں<br>سرعا نیس الهای ہیں                                         |
| ry.       | حضرت آ دم عليه السلام كود عاكى تلقين                                              |
| P7        | مسنون دعا تمیں درخواست کرنے کے فارم ہیں<br>سیوں دعا تمیں درخواست کرنے کے فارم ہیں |
| 172       | ما تکلنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں                                               |
|           | بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا اور اس کی حکمتیں                        |
| mr.       | تمهيد                                                                             |
| ۳r        | بیت الخلاء میں جانے کی دعا                                                        |
| ۳۳        | غبیث مخلوقات سے بناہ ماسکنے کی تھست                                               |
| ~~        | شياطين كاجسمانى نقصان پېنچانا                                                     |

| صفحةنمبر   | عنوان                                |
|------------|--------------------------------------|
| ro         | روحانی نقصان پہنچا تا                |
| ma         | اس دعا کا دوسرا فائدہ                |
| ואיין      | بایاں پاؤں پہلے واخل کرنا            |
| 64         | بیت الخلا مے <u>نکلتے</u> وفت کی دعا |
| <b>ارد</b> | جسم ہے گندگی کا نکل جانا نعمت ہے     |
| <u>۳</u> ۷ | ووسری دعا                            |
| M          | زبان کے ذائعے کیلئے کھاتے ہیں        |
| 79         | جسم کے اندرخود کارمشین کی ہوئی ہے    |
| وس ا       | جسم کے اجزاء اور ان کے کام           |
| ۵۰         | المركرده فيل بموجائة!                |
| اه         | یہ خین ہرایک کو حاصل ہے              |
| اه         | قضاء حاجت کے بعد شکر اداکرو          |
| ar         | ورا دھیان سے بیدعا نیس پڑھلو         |
|            | وضوظا ہری اور باطنی پاکی کا ذریعہہے  |
| ٥٣         | تمهيد                                |
| ۵۵         | سب سے پہلے نماز کی تیاری             |
| ۵۵         | وضوكا ظاهرى اور باطني ببيلو          |
| ra         | تمیم میں باطنی پہلوموجود ہے          |
| ra         | صرف ظاہری صفائی مقصور نہیں           |
| ۵۷         | روح کی صفائی بھی مقصود ہے            |
| ٥٧         | وضوكي حقيقت ب ناوا آنيت كالتيجير     |
| ۵۸         | ا ورن زیت کرنے کی شرورت نه جوتی      |

| <del></del> | ( 9 )}                                         |
|-------------|------------------------------------------------|
| صفحةنمبر    | عنوان                                          |
| . ۵۸        | دوباره وضوكرنے كاتكم كيوں؟                     |
| ۵۹          | تحكم ماننے ہے روحانیت معنبوط ہوگی              |
| ۵۹ ا        | یا کی اور صفائی میں فرق                        |
| ٦٠          | خَزرِ مِعاف ہونے کے باوجود تاپاک ہے            |
| ٧٠          | شراب معاف ہونے کے باوجود ٹایاک ہے              |
| 11          | وه یانی تا پاک ہے                              |
| 71          | یا کی اور صفائی دونوں مطلوب ہیں                |
| 71          | المحمرية ول كى طاہرى مفائى كى حقيقت            |
| 41"         | مسلمانوں میں پاکی اور صفائی کا اہتمام          |
| ۳۳          | ایک یہودی کا اعتراض اور اسکا جواب              |
| 74          | قضاء حاجت کے بارے میں حضور فلک کی تعلیم        |
| ar          | وضوے خلا ہری اور باطنی پاکی حاصل ہوتی ہے       |
|             | ہرکام سے پہلے 'بسم اللہ' کیوں                  |
| YA.         | تمہيد                                          |
| Nr          | وضوے باطنی تورہمی مقصود ہے                     |
| 49          | وضو کی نیت کریں                                |
| 44          | وضوے پہلے ''بہم اللہ'' پر حیس                  |
| ۷٠          | ووبسم الله وفي فالهرى اور باطنى نوركا ذريعه ہے |
| ۷٠          | وضو کمنا ہوں کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے          |
| ے ا         | مرف مناوسفیره معاف ہوتے ہیں                    |
| ۷۳          | "بهم الله " كا فائده<br>" بهم الله " كا فائده  |
| ۷۳          | " " بسم الله " رئي من مي كيا حكمت ٢٠٠          |

| صخةنمبر              | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۳                   | وه جانور حلال نبیس                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۷                   | ذ کے کے وقت ''بہم اللہ'' پڑھنے میں عظیم حقیقت                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۷                   | تم جانورکوموت کے کھاٹ کیوں اتاررہے ہو؟                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۷ ا                 | یہ جانور تمہارے لئے پیدا کئے مسئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22                   | ''بہم اللہ'' ایک اقرار ہے<br>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۷۸ ا                 | " بہم اللہ' کے تھم ہے ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                |
| ∠9                   | جان بھی لے لواور تو اب بھی لوٹو                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۰ ا                 | انسان ایک بوے مقصد کے لئے پیدا کیا حمیا ہے                                                                                                                                                                                                                                           |
| A1                   | ''بهم الله'' کے ذریعہ دوحقیقق کا اعتراف                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | ' 'بسم الله'' كأعظيم الثنّان فلسفه وحقيقت                                                                                                                                                                                                                                            |
| . PA                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AT.                  | ہید<br>ہرکام سے پہلے 'بہم اللہ'                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AY                   | ہرہ اسے ہے۔<br>ہرکام کے پیچیے نظام ربوبیت                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>∭</b> ∧∠          | استأثاث أناسا                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ^∠<br>^^             | ایک گلاس پانی پرنظام ربوبیت کارفرما ہے                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | ایک گلاس بائی پر نظام ربوبیت کار فرما ہے<br>زندگی پانی پر موقوف ہے                                                                                                                                                                                                                   |
| ^^                   | ایک گلاس پانی پرنظام ربوبیت کارفرما ہے                                                                                                                                                                                                                                               |
| ^^<br>^^             | ایک گلاس پائی پر نظام ر بو بیت کار فرما ہے<br>زندگی پانی پر موقوف ہے<br>پانی صرف سمندر میں ہوتا تو کیا ہوتا؟<br>پانی صرف سمندر میں ہوتا تو کیا ہوتا؟                                                                                                                                 |
| ^^<br>^^<br>^9       | ایک گلاس پائی پر نظام ر بو بیت کار فرما ہے<br>زندگی پائی پر موقوف ہے<br>پائی صرف سمندر میں ہوتا تو کیا ہوتا؟<br>پائی کو میشما کرنے اور سپلائی کرنے کا خدائی نظام<br>بادل مفت کار گوسروس مہتا کرتے ہیں<br>پائی کی ذخیرہ اندوزی ہمارے ہیں میں نہیں                                     |
| ^^<br>^^<br>^9       | ایک گلاس پائی پر نظام ر بو بیت کار فرما ہے<br>زندگی پائی پر موقوف ہے<br>پائی صرف سمندر میں ہوتا تو کیا ہوتا؟<br>پائی کو پیٹھا کرنے اور سپلائی کرنے کا خدائی نظام<br>بادل مفت کار گوسروس مہیا کرتے ہیں<br>پائی کی ذخیرہ اندوزی ہمارے ہیں میں نہیں<br>سے برفائی پہاڑ کولڈ اسٹور تن ہیں |
| ^^<br>^^<br>^9<br>^9 | ایک گلاس پائی پر نظام ر بو بیت کار فرما ہے<br>زندگی پائی پر موتو ف ہے<br>پائی صرف سمندر میں ہوتا تو کیا ہوتا؟<br>پائی کو میشما کرنے اور سپلائی کرنے کا خدائی نظام<br>بادل مفت کارگوسروس مہتا کرتے ہیں<br>پائی کی ذخیرہ اندوزی ہمارے ہیں میں نہیں                                     |

| <del></del> |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| صغةنمبر     | عنوان                                        |
| 98          | جسم کے ہر ہرعضوکو یانی کی ضرورت ہے           |
| 91"         | منرورت سے زائد یانی نقصان دہ ہے              |
| 96~         | جسم میں خود کارمیٹرنصب ہے                    |
| 91~         | جسم کے اعدریانی کیا کام کررہاہے؟             |
| 90          | ہارون رشید کا ایک واقعہ                      |
| 94          | بوری سلطنت کی قیت ایک گلاس یانی ہے بھی کم ہے |
| 9∠          | ''بہم اللہ'' کے ذریعہ بیاعتراف کرنا ہے       |
| 92          | انسانی مردے کی قیت                           |
| 99          | جسم کے اندر کارخانہ ربوبیت                   |
| 100         | محبت اور خشیت پیدا موکی                      |
| 100         | کا فر اورمسلمان کے پانی چینے میں فرق         |
|             | وضو کے دوران کی مسنون دعا                    |
| 1+1~        | وضو کے دوران کی دعا                          |
| 1+14        | تین جملوں کی جامعیت                          |
| 1+4         | يبلا جمله: طلب مغفرت                         |
| 1•4         | حضور عظي كالمغفرت طلب كرنا                   |
| 1+4         | نامعلوم كنابول سے استغفار                    |
| 1+9         | جاری نمازیں ان کی شایانِ شان نہیں            |
| 11+         | توبد سے ترقی درجات                           |
| fi+         | نماز کے بعد استغفار کیول ہے؟                 |
| " "         | ہرعبادت کے بعددوکام کرو                      |
| IIT         | حق عبادت ادا ند ہو سکنے پر استغفار           |

|         | ( 11 )                                       |
|---------|----------------------------------------------|
| صنحةمبر | عنوان                                        |
| ur      | ظاہری اور باطنی میل کچیل دور ہو جائے         |
| 111-    | صغیرہ اور کبیرہ دونوں تتم کے مناہوں کی معافی |
| 110~    | مکمر میں دونوں فتم کی کشاد کی مطلوب ہے       |
| מוו     | محمر کا اصل وصف ''سکون'' ہے                  |
| ۵۱۱     | محریس خوبصورتی سے زیادہ کشادگی مطلوب ہے      |
| 114     | تین چیزیں نیک بختی کی علامت ہیں              |
| 117     | دلول کا ملا ہوا ہوتا بھی کشادگی میں داخل ہے  |
| 112     | برکت کی دعا کی وجه                           |
| 112     | ما تکنے کی چیز''برکت'' ہے                    |
| 119     | سبق آموز واقعه                               |
| 119     | الله تعالى بيدوات يف ليس اورسكون كى غيندويدي |
| 114     | آج سب سیجھ ہے ، تمر برکت نہیں                |
| lr•     | آج وفت میں بر کمت تہیں                       |
| liri    | حضور عظی کے وقت کی برکت                      |
| irr     | حضرت تفانوی اور دفت کی برکت                  |
| IFF     | برکت حاصل ہے تو سب مجھ حاصل ہے               |
| Irr     | تمام حاجتیں ان دعاؤں میں سٹ تمئیں            |
| 1177    | وضو کے دوران کی دوسری دعا                    |
| ire     | وضو کے بعد کی دعا                            |
|         | وضو کے دوران ہرعضو دھونے کی علیحدہ دعا       |
| IPY     | تمهيد                                        |
| IPZ.    | بیت<br>و ضوشروع کرتے وقت کی دعا              |

| (14)   |                                    |
|--------|------------------------------------|
| صفحتبر | عنوان                              |
| 112    | میمٹوں تک ہاتھ ومعونے کی دعا       |
| IPA    | کلی کرنے کی دعا                    |
| IPA    | ناك ميس بإنى ۋاليے وقت كى دعا      |
| IFA    | چېره دهوتنه وفت کې د عا            |
| 1174   | قیامت کے دن اعضاء حمیکتے ہو گئے    |
| 1971   | دایاب ہاتھ دھونے کی دعا            |
| 1888   | مجموعی زندگی درست کرنے کی فکر کریں |
| 1944   | پایاں ہاتھ دھونے کی دعا            |
| 1177   | سر کامسے کرتے وقت کی دعا           |
| 11     | عرش کے سائے والے سات افراد         |
| 11-4   | سرون کے سطح کے وقت کی دعا          |
| 1874   | وایاں یا وُں دھوتے وقت کی وعا      |
| 1172   | تل صراط پر ہرایک کو گزر تا ہوگا    |
| 1172   | بایاں پاؤں وهوتے وقت کی دعا        |
|        | وضو کے بعد کی دعا                  |
| 100    | تمهيد                              |
| 100    | وضو کے دوران پڑھنے کی دعا          |
| ומו    | وضو کے بعد کی دعا                  |
| IMM    | صغیرہ کے ساتھ کبیرہ کی بھی معافی   |
| 1004   | بار بارتو بہ کرنے والا بنا ویں     |
| imm    | یہت زیادہ رجوع کرنے والا بنا دیں   |
| Inn    | باطن کو بھی پاک کرنے والا بنا ویں  |

|        | (Ir)                                             |
|--------|--------------------------------------------------|
| صغىنبر | عنوان                                            |
| Iro    | وضو کے بعد کی دوسری دعا                          |
| ווים   | ایسا مخف محروم نبیس رے گا                        |
|        | نماز فجر کیلئے جاتے وقت کی دعا                   |
| IM     |                                                  |
| 1179   | ایسا مخف محروم نبیس رہے گا                       |
| 10+    | دل کے اندرنور ہونے کا مطلب                       |
| 161    | آ تکه میں نور ہونے کا مطلب                       |
| 101    | ماں باپ کود کیمنے سے حج وعمرہ کا تواب            |
| 101    | ووسروں کے تھروں میں جمانکنا                      |
| 100    | ا ایک واقعه                                      |
| 100    | بينكاه كاغلط استنعال ہے                          |
| 100    | آ تکموں کے ذریعہ کناہ اور ثواب دونوں کماسکتے ہو  |
| 100    | کان میں نور ہونے کا مطلب                         |
| 100    | كان كالمحيح استعال                               |
| 167    | كان كا غلط استنعال                               |
| 107    | دائیں بائیں،آگے چیچےنور ہونا                     |
| 104    | شیطان کے <u>حملے</u> کے جاراطراف                 |
| ۸۵۱    | میرے بندول پر داؤنبیں ہے گا                      |
| 164    | میرے بندے کون ہیں؟                               |
| 109    | شیطان کے حملے سے بچاؤ                            |
| 14+    | کوئی شریف انسان بھی ایسانہیں کر <b>یکا</b><br>مع |
| 14+    | ما تكلنے والا مومًا حا بينے                      |

|        | ( ia )                                     |
|--------|--------------------------------------------|
| صغينبر | عنوان                                      |
| 171    | ہم زیردئی نورنبیں دیتے                     |
| INT    | طلب کا اظیار کرے قدم بڑھاؤ                 |
|        | مسجد میں داخل ہوتے وفت کی دعا              |
| 144    | تمهيد                                      |
| rri    | مسجر مس واغل ہوتے وقت ہے پروهیس            |
| 142    | وعا کے ساتھ درود شریف پڑھیں                |
| 174    | ورودشریف میں اپنا فائدہ مجی ہے             |
| AFI    | رجت کے دروازے کمل جائیں                    |
| 149    | " باب " کے بجائے" ابواب " کہنے کی تھکت     |
| פצו    | رحمت کی مختلف قشمیں ہیں                    |
| 14.    | '' رصت عطا فرما دین' کیون نبیس فرمایا؟     |
| 121    | نمازشروع مونے سے پہلے رحت کومتوجہ کرنا     |
| 127    | تا که بیدوفتت میں بریاد نه کردوں<br>م      |
| 127    | کیا ایبانخص محروم رہے <b>گا؟</b><br>س      |
| 125    | دعا کرتے وقت سوچ لیا کریں                  |
| 127    | مبجد میں جا کرتحیۃ المسجد پڑھ لیں          |
| 124    | سنتوں میں تحتیۃ المسجد کی نبیت کرما        |
| 140    | جماعت کے انظار میں ہیٹھے ہوئے سے دعا پڑھیں |
| 127    | مبحر میں کرنے کے کام                       |
|        | مسجدے نکلتے وفت کی وعا                     |
| IZA    | معدے نکلتے وقت بد پراهیس                   |

| (PI)     |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| صفحةنمبر | عنوان                                                     |
| 148      | میجد سے <u>نکلتے</u> وفتت بایاں پاؤں نکالے                |
| 149      | و المحص فضیلت ہے محروم ہو حمیا                            |
| 14+      | واخل ہوئے اور نکلنے کی وعاؤں میں فرق                      |
| 1/4      | '' رحمت'' ہے مراود بنی نعمت                               |
| 1/1      | ' • فضل'' ہے مراد دنیا وی نعمت                            |
| IAT      | مجدے نکلنے کے بعد نصل کی ضرورت                            |
| 11/2     | اگریپه دعا ئمیں قبول ہوجا ئیں تو                          |
| IAP      | د نیاوی تعتیں اللہ کافضل کیسے ہیں؟                        |
| 144      | انسان کو دھوکہ لگ ممیاہے                                  |
| 110      | الله کے نفس کے بغیر کچھ حاصل نہیں کر سکتے                 |
| rai      | ا کیک سبتی آ موز واقعه                                    |
| 144      | و ييخ والاكونى اور ب                                      |
| 114      | ايك اور واقعه                                             |
| 1/19     | إسلامي معاشرے كى أيك جھلك                                 |
| 1/19     | فضل کے بغیراسباب میں تا شیر نہیں                          |
| 1/19     | ملازمت كيليئة ومحريال كافي نهيس                           |
| 19-      | تھیتی اگانا انسان کے اختیار میں نہیں                      |
| 191      | فضل سے اندرساری معتب داخل ہیں                             |
| }        | سورج نکلتے وقت کی دعا                                     |
| 1917     | التمسد                                                    |
| 191      | مهیر<br>نماز اشراق کی نصلت                                |
| ۵۹۱      | نماز اشراق کی نعنیلت<br>روز اندا کیک جج اور ایک عمره کریں |
| Щ        | <del></del>                                               |

| منحنبر      | عنوان                                       |
|-------------|---------------------------------------------|
| 190         | سورج تكلتے وقت كي دعا                       |
| 147         | سوتے وقت روح قبض موجاتی ہے                  |
| 19,4        | سونے سے مہلے کی دعا                         |
| 19/         | بيدون الله تعالى كاعظيم نعت ب               |
| , I9A       | آگرىيەدن نەملتاتۇ!                          |
| 199         | وقت آجائے کے بعدمہلت ہیں ملے کی             |
| r           | میں مجھوکہ بیتمهاری زعر کی کا آخری دن ہے    |
|             | حعترت عبدالرحمٰن بن ألي تتم كا واقعه        |
| r• r        | الله تعالى في منامول كى وجهست بلاك نبيس كيا |
| r•r         | قوم عاد پرعذاب                              |
| <b>7.</b> P | قوم فمودا ورقوم شعيب پرعذاب                 |
| r+r-        | توم لوط پرعذاب                              |
| reir        | ونیا کاسب زیاده پست علاقه                   |
| r-0         | اُتمت محربير الله عام عذاب ہے محفوظ ہے      |
| r-a         | جروی عذاب أمت محريد الله برآتين مح          |
|             | صبح کے وفت پڑھنے کی وعائیں                  |
| rı•         | میلی دعا<br>میلی دعا                        |
| <b>711</b>  | ووسری وعا                                   |
| <b>711</b>  | تيسري دعا                                   |
| rir         | لفظ" کی تشریح                               |
| rır         | رحمت کے درواز ہے کھول دے                    |
| rım         | ورواز وممل مميا                             |
| rır         | ورواز وکمل جانا" فخ " ہے                    |

|            | ( i\ )                             |
|------------|------------------------------------|
| صفحتمبر    | عنوان                              |
| 710        | زندگی مجد مسلسل سے عبارت ہے        |
| riy        | " بیاری 'ایک رکاوٹ ہے              |
| riy        | نماز میں ستی ایک رکاوٹ ہے          |
| 714        | المحمنا ہوں کے داعیے رکاوٹ ہیں     |
| MA         | لفظ" نَمْصُدَ كَمْ تَشْرَبَحُ      |
| PIA        | انسان کا کام صرف اسباب جمع کرنا ہے |
| <b>719</b> | صحت حاصل ہوتا افترار میں نہیں      |
| rr•        | ملازمت مل جانا الختيار مين نبين    |
| rr•        | خشوع وخصوع اعتيار مين نبيس         |
| Pri        | ون کے آغاز میں''نصرت'' طلب کراو    |
| 221        | لفظ"نوره" کی تشریح                 |
| rri        | نورے دل کا نور مراد ہے             |
| rrr        | ا ہے رضا دالے کا مول کی تو نیل دے  |
| rrr        | کام کی ظلمت ہے دل میں تھٹن ہوتی ہے |
| 777        | کام کے توریے دل میں انشراح         |
| rra        | لفظ"بَوْ تَحْتَهُ" كَي تشريح       |
| rrm        | برکت کا مطلب                       |
| rra        | بیڈروم کی برکت جبیں ملی            |
| 277        | محمر ملاکیکن برکت نهلی             |
| Pry .      | ما زى لى نيكن بركت نهلي            |
| PPY        | حچمونپرژا ملا اور بر کمت بھی ملی   |
| rr2        | ي سب اسباب داحت بين                |
| rr2        | "مبارك بو" كامطلب                  |
| P72 .      | آج ہمخص پریشان ہے                  |

|             | (19)                                            |
|-------------|-------------------------------------------------|
| مغيمبر      | عنوان                                           |
| PPA         | تنمن لا كدروسيه ما بإندآ مدنى والله كاحال       |
| PPA         | وفتت ندہونے کا سب کوشکوہ ہے                     |
| 279         | ون کے آغاز میں بر کمت کی وعامراو                |
| 779         | وقت بچانے کے اسباب                              |
| rr.         | جووفت بچاوه کهال کمیا؟                          |
| rr•         | مناوبرکت کوفتم کردیتے ہیں                       |
| <b>1771</b> | حضور صلی الله علیه وسلم کے وقت میں برکت کی مثال |
| rrr         | لفظ"هُدَاهُ" كَي تَعْرِيحُ                      |
| rrr         | و نیاوآ خرت کے کاموں میں ہدایت کی ضرورت         |
| ***         | ہدایت حاصل ہوجائے تو کام بن جائے                |
| rrr         | " إنفاق" كوكي چيزتيس                            |
| 750         | ميراايك واقعه                                   |
| rr2         | ون کے آغاز میں ہدایت ما تک لیس                  |
| PPA         | یہ بڑی جامع دعاہے                               |
|             | مبح کے وفت کی ایک اور دعا                       |
| rr.         | تتهيد                                           |
| FMI         | ون کا آغاز اجھے کام ہے کرو                      |
| rri         | منع الحدكريدكام كرو                             |
| rrr         | ون كا آغازر جوع إلى الله عند                    |
| rrr         | منح کے وقت نی زندگی کا ملتا                     |
| 44.h.       | مین کے وقت ہمارا حال<br>م                       |
| ree         | منع کے وقت میں برکت ہے                          |
| rra         | کاروبارمنده بیول شهو؟                           |

|            | (Y·)                                            |
|------------|-------------------------------------------------|
| منحتبر     | عنوان                                           |
| rra        | یکامیانی کا زینہ ہے                             |
| rma        | ون کے درمیانی اور آخری حصے کے لئے وعائمیں       |
|            | محمرے نکلنے اور بازار جانے کی دعا               |
| ro-        | ممرے نکلتے وقت بیدها پڑھے                       |
| 701        | الله كاسهارا ليلو                               |
| roi        | الله کے سہارے پر بھروسہ کرلو                    |
| ror        | اب پیسنرعبادت بن کمیا                           |
| ror        | ساری طاقتیں ایشد تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں          |
| ror        | بازار تاپندید و جگهیں ہیں                       |
| rar        | بازار کے اندر ہوئے والی برائیاں                 |
| rar        | اليات تاجر فيار بناكر قيامت كون المائي جائيس مح |
| raa        | امانت دارتا جروں کا حشرانبیاء کے ساتھ ہوگا      |
| roy        | بلاضرورت بإزارمت جاؤ                            |
| <b>101</b> | بازار جاتے وفت بیدعا پڑھلیس<br>مند ب            |
| ra∠        | يازار يختج كراينه نعالى كومت بمولو              |
| ro∠        | دنیا کی حقیقت بیر ہے                            |
| ran        | محابه کرام اور دنیا                             |
| TOA        | أيك سبق آموز وافغه                              |
| r4-        | و نیامیں رو کرانٹدتغالی کو نہ بھولو             |
| ryi        | تحرید و فروخت کے وقت کی دعا                     |
| ryr        | ایساینده تا کامنبیس موگا                        |
|            |                                                 |
| Ų          |                                                 |

| •      |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| منير   | عنوان                                                               |
|        | محمریس واخل ہونے کی دعا                                             |
| רארי - | تتبيد                                                               |
| 244    | دا فطے کی بھلائی مانکہ ہوں                                          |
| CFT    | ميرا دا فلدا جعا ہوجائے                                             |
| 770    | نطنے کی بھلائی ما تکتا ہوں                                          |
| 777    | '' بملائی'' بہت جامع لفظ ہے                                         |
| 742    | ا اگر بھلائی مل جائے تو بیٹرہ یارہے                                 |
| 277    | الله تعالى كے نام سے داخل ہوتے ہو                                   |
| PYA -  | الله تعالى كے نام سے تكلتے ہيں                                      |
| 744    | الله تعالى يرجم وسه كرتے إي                                         |
| 749    | بمیشدعا فیت مانگو                                                   |
| 72.    | جیے بیٹا اپنے کو ہاپ کے حوالے کردے                                  |
| 721    | دعا کر کے اپنامعاملہ اللہ کے حوالے کردیا<br>مصر سرید ہے مصر کو ہیں۔ |
| P2.F   | بیاری کے ذریعے تمہاری صفائی مقصود ہے<br>میں میں                     |
| 121    | اہنے پروردگار پر مجردسہ ہے<br>اپنے کی درمی رصا میں                  |
| 72.7   | عانیت کی زندگی حاصل ہوگی<br>در                                      |
| 121    | اخلامه کارو د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                   |
|        | کھاٹا سامنے آنے بردعا                                               |
| 121    | كماناسائة تن يردعا                                                  |
| 12A    | مسلمان کو کا فرے متناز کرنے والا جملہ                               |
| 129    | قارون کا دمویٰ                                                      |
| ۲۸۰    | قارون کا انجام                                                      |

| <u> </u>      |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| صغختبر        | عنوان                                         |
| PA+           | صرف اسباب جمع کرنا انسان کا کام ہے            |
| PAI           | گاهک کون جمیج رہا ہے؟                         |
| MY            | پیدسب کونیں                                   |
| Mr            | أيك سبتن آموز واقعه                           |
| ra r          | ہر چیز اللہ کی مطاکی ہوئی ہے                  |
| raa -         | کھانا ساہنے آئے پر دوسری دعا                  |
| 7/1           | برکت کے معنی                                  |
| 7/4           | برکت کے دوسر معنی                             |
| MZ            | بر کت تلاش کرو                                |
| 74.4          | الكلياب حاشي بين بركت كاحصول                  |
| <b>7</b> ^^   | تین انگلیوں سے کمیا نا                        |
| <b>7</b> /4 9 | اس سے احجما عطا فرمائیے                       |
| rA 9          | حعنرت ابوب عليه السلام كاوا قعه               |
| PA 9          | کہیں دیاغ خراب نہ ہوجائے                      |
| 790           | خلاصہ                                         |
| <b>!</b>      | کھانے ہے جہلے اور بعد کی دعا                  |
| rar           | کمانا شروع کرنے ہے پہلے                       |
| rar           | بهم الله يؤجن كا فلسفه                        |
| 191           | دونسم الله " مجمول جانے پر درمیان طعام کی دعا |
| rar           | مسلمان اور کا فر کے کھانے میں امتیاز          |
| ram           | کھانے کے بعد ہے پڑھیں                         |
| 4914          | رزق علىحده نعمت ، كھلا نا علىحده نعمت         |
| 790           | ایک نواب کا تفته                              |

| صغختبر      | عنوان                                       |
|-------------|---------------------------------------------|
| 797         | یانی کی نعت پرشکر                           |
| ray         | کماناکافی ہونے کی تعت پر شکر                |
| <b>79</b> ∠ | ر ہائش کی نعمت پر فشکر                      |
| <b>19</b> ∠ | تمام نعمتوں کے جمع ہونے پرشکر               |
| r9∠         | اسلام کی دولت پرشکر                         |
| <b>19</b> A | معنی کی کا تنات پوشیدہ ہے                   |
| <b>79</b> A | ا خلاصہ                                     |
|             | سفر کی مختلف دعا تمیں                       |
| ۲۰۰۰        | تمہید                                       |
| P*+1        | سواری پر بیضنے کی داع                       |
| ۳۰,۲        | ان جانوروں کوتمہارا تالع بنادیا ہے          |
| ۳.۲         | اونٹ تہارا تا ہے ہے                         |
| <b>**</b> * | انسان اس موقع پرانندکو یا د کر ہے           |
| <b>**</b> * | موجوده دور کی سوار بول کا قرآن میں ذکر      |
| h.+ U.      | قرآن کریم میں ہوائی جہاز کا ذکر             |
| r-0         | موجوده دورگی سوار بال بھی مسخر کر دی حمیں   |
| r.a         | اس سفر میں اصل سفر کو یا د کرو              |
| P*+Y        | سمہیں میسفرآ خرت کو تباہ نہ کر دے           |
| F+2         | ليبسنر پر جاتے وفت حضورا قدس الله کامعمول   |
| ۳•۸         | سنر من الله تعالى كوسائتني بنالين           |
| 1~4         | الله تعالیٰ کو کمر والوں کیلیے حکران بنالیں |
| P*4         | د و تول مشکلات حل ہو گئیں                   |

|              | (( YY ))                                    |
|--------------|---------------------------------------------|
| مغختبر       | عنوان                                       |
| P" +         | اے اللہ سفرآ سان فرما دے                    |
| rı.          | سنری مشقتوں سے پناہ ما تک کیس               |
| 1711         | واپسی پر ممروالوں کی خیریت کی اطلاع لیے     |
| P"           | اس دعا کی جامعیت                            |
| mir          | ہتی ہے گزرتے وفت کی دعا<br>س                |
| <b>1117</b>  | مسى بستى ميس واخل ہوتے وقت كى دعا           |
| <b>1111</b>  | خلاصہ                                       |
|              | قربانی کے وفت کی دعا                        |
| PIY          | د وعظیم عبادتیں                             |
| MIA          | قربانی کے وقت بیروعا پڑھیں                  |
| P12          | الفظ "نُسُك "كي جامعيت                      |
| P1A          | میرا جینا مرنا الله تعالی کیلئے ہے          |
| MIA          | سب كام الله تعالى كيلي مون عاميس            |
| MIA          | مؤمن إور كا فريس فرق                        |
| 1-19         | مؤمن شکرادا کرکے کھا تا ہے                  |
| rr.          | بياعضاءالله تعالى كى ملكيت بين              |
| ۳۲۰          | جان کا بھی تم پر حق ہے                      |
| Pri          | بعوک ہڑتال کرنا جائز نہیں                   |
| rri          | حضریت عثمان بن مظعون ﷺ کامعمول              |
| rrr          | جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے<br>اس سے سال |
| ۳۲۳          | مؤمن سب کام اللہ تعالیٰ کیلئے کرتا ہے       |
| <b>**</b> ** | یایک نخ کیمیا ہے                            |

|             | ( 123 )]                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| صخيمبر      | عنوان                                                    |
| rrr         | میرامرناممی الله تعالی کیلئے ہے                          |
| rro         | خود مشی حرام کیوں؟                                       |
| rro         | موت کی دعا کرتا جا تزنبیں                                |
| PPY         | حعرت خباب بن ارت عليه كى بيارى                           |
| rry         | موت کی تمنا کرنا                                         |
| PPY         | صبح اشد كريه نيت كراو                                    |
| r12         | كام كيشروع بس نيت درست كرليس                             |
| PM          | مبح اخمد كربيدها يزحاو                                   |
|             | مصیبت کے وقت کی وعا                                      |
| rrr         | تمهيد                                                    |
| rrr         | و نیا میں کوئی تکلیف سے خالی ہیں                         |
| rrr         | مؤمن اور کا فرجی فرق                                     |
| <b></b>     | تکلیف کے وفت کی دعا                                      |
| אישייש      | "إنَّا لِلْهِ" كامطلب                                    |
| ***         | إِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ كَامِطُلِبِ                    |
| rra         | دومبری دعا کا مطلب اورتر جمه                             |
| rrs         | مصيبت كابدل ما يختئ                                      |
| PPY         | مصیبت دور مونے کی وعالیجیئے                              |
| <b>PP</b> 4 | مير _ والد ما جداور بياري                                |
| rr2         | ر کالف مجی نعب میں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |
| PPA         | تكليف مين الله تعالى كى المرف رجوع                       |
|             |                                                          |

| (M)      |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| منخهر    | عنوان                                            |
|          | سوتے وفت کی دعا ئیں اوراذ کار                    |
| rrr      | تمبيد                                            |
| rrr i    | سونے سے پہلے''استغفار''                          |
| 9mmm     | المكلاون ملے يانہ ليے                            |
| ۳۳۳      | توبدكا مطلب                                      |
| rvv      | سوتے وفتت کی وود عائیں                           |
| ballele. | نیک بندوں کی طرح زندگی کی حفاظت                  |
| rr6      | فاستوں اور فاجروں کی حفاظت کیوں؟                 |
| ۳۳۵      | کا فروں کو ڈھیل دی جاتی ہے                       |
| PPY      | ا جا تک ان کی گرفت ہوگی                          |
| PPM4     | سامری کی پرورش حضرت جبرئیل علیه السلام کے ذریعیہ |
| rrz i    | حضرت موی علیدالسلام کی پرورش فرعون کے ذریعہ      |
| PPA -    | سوتے وفتت حفاظت کی دعا کرنا<br>م                 |
| ۳۳۸      | الكرموت آجائے تو مغفرت                           |
| l-Lud    | سوتے وفت کے دوسرے اذ کار                         |
| ro•      | تمام معاملات الثد تعالیٰ کے سپر د                |
| 70+      | بیداری کے آخری الفاظ                             |
| 76!      | اگر نیندندآ ہے تو ہے پڑھے                        |
| ror      | ا نفتاً ی کلمات                                  |
|          |                                                  |



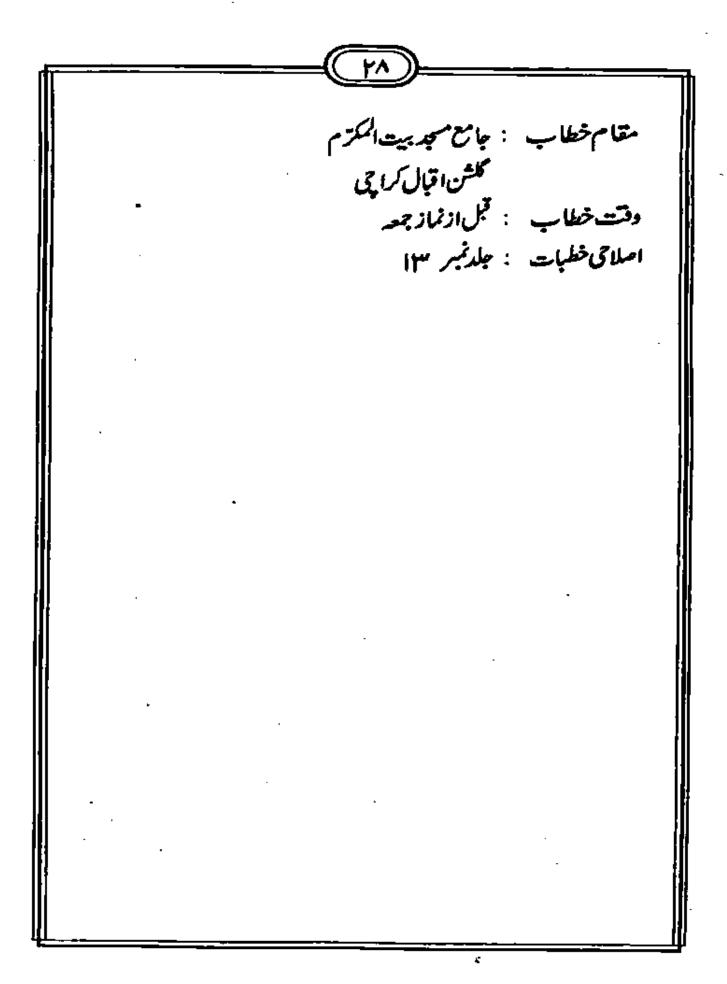

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# مسنون دعاؤں کی اہمیت

الْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورٍ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ شُرُورٍ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مَادِى لَهُ اللّهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلله وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلله وَلا الله وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأُشْهَدُ أَنْ لا إلله وَلَا الله وَمَوْلانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُ أَنْ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ فَسُلِيْمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ فَسُلِيْمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ فَسُلِيْمًا كَثِيرًا -

فَآعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّجِيْم وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَانِى قَرِيبُ ﴿ أَجِيبُ دَعُوهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ـ (مورة الترة: ١٨١)

## آپ اللے نے مانگنے کا طریقتہ سکھایا

### ہر عمل کے وقت علیحدہ دعا

حضوراقدس نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں الله تعالی ہے ما بھنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ الله تعالی ہے اس طرح ما گو، اور صبح ہے لے کرشام تک انسان جو بے شارا عمال انجام دیتا ہے، تقریباً ہم مل کے وقت حضوراقدس صلی الله علیہ وسلم نے دعا تلقین فرما دی۔ صبح کو جب بیدار ہوتو یہ دعا پڑھو، جب استنجاء کے لئے بیت الخلاء میں جانے لگوتو یہ دعا پڑھو، جب بیت الخلاء ہے بہرنکلوتو یہ دعا پڑھو، وضو کے دوران یہ بہرنکلوتو یہ دعا پڑھو، وضو کے دوران یہ دعا پڑھو، وضو کے دوران یہ دعا پڑھو، جب وضو کے نماز

کے لئے مسجد جاؤ تو مسجد میں داخل ہوتے وقت بیدعا پڑھو، جب مسجد سے باہر نکلوتو بید دعا پڑھو، جب مسجد سے باہر نکلوتو بید دعا پڑھو، جب بازار میں پہنچوتو بید دعا پڑھو، جب بازار میں پہنچوتو بید دعا پڑھو، حجب بازار میں پہنچوتو بید دعا پڑھو، حوبا کہ ہر ہرنقل وحرکت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیں تلقین فرما دیں۔

## كثرت ذكر كانحكم

یدورحقیقت حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے ہمار التعلق الله تعالی ہے جوڑنے کے لئے ایک نے اکسیر بتا دیا، الله تبارک و تعالی سے تعلق پیدا کرنے کا آسان ترین اور مختفر ترین راستہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت الله تعالی ہے کچھ نہ کچھ ما تکما رہے۔ قرآن کریم میں الله تعالی نے ہمیں یہ تھم دیا کہ:

یا تیکا الله یُنَ اُمنُو الدُّکُو وا الله فِر مُحراً کَثِیْراً۔

المورة الاحزاب: ١٩)

المورة الاحزاب: ١٩)

اے ایمان والو! انٹدکو کٹر ت سے یا دکرولیعی انٹدکا ذکر کٹرت سے کرو۔

حضور اقدس معلی الله علیہ وسلم ہے کہی محانی نے پوچھا کہ یا رسول الله ملی الله علیہ وسلم ہے کہی محانی نے پوچھا کہ یا رسول الله ملی الله علیہ وسلم! سب ہے افعال عمل کونسا ہے؟ تو آپ علی کے جواب میں فرمایا:

آنُ يَكُونَ لِسَائَكَ رَطُبًا بِلِرُكُو اللَّهِ

بعنی تمهاری زبان ہر وفت اللہ جل شانہ کے ذکر ہے تر رہے، یعنی ہر وقت

77

تنهاری زبان پرانند تعالی کا ذکر کسی ند کسی طرح جاری رہے۔ لہذا کثرت سے ذکر کرنے کا در کرنے کا تعم اللہ تعالی نے قرآ ن کریم میں دیا اور صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت بیان فرمائی۔

#### الله تعالی مارے ذکر سے بے نیاز ہیں

سوینے کی بات بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کٹرت سے ذکر کرنے کا جو تھم وے رہے ہیں، کیا اس لئے تھم دے رہے ہیں کہ''العیاذ باللہ'' ہمارے ذکر كرنے ہے اللہ تعالیٰ كو فائدہ پہنچتا ہے؟ كيا اللہ تعالیٰ كواس ہے مزہ آتا ہے كہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو مخص بھی اللہ تعالی کی معرفت رکھتا ہواور اللہ تعالی بر ایمان رکھتا ہو، وہ ان یاتوں کا تصور بھی نہیں كرسكتا\_اكرساري كائنات ملكر بروفت اور بركيح الثدتعاني كا ذكركرے تواس کی شان کبریائی میں، اس کے جمال وجلال میں اور اس کی عظمت میں ذرہ برابراضا فهنیس ہوتا۔اوراگرساری کا نئات''العیاذ باللہ'' یہ فیصلہ کرلے کہ اللہ تعالی کا ذکر نہیں کرنا اور اللہ نعالی کو بھلا وے اور ذکر ہے غافل ہو جائے اور معصبیتوں کا ارتکاب کرنے لگے تو اس کی عظمت اور جلال میں ذرہ برابر کی واقع نہیں ہوتی ، وہ ذات تو ہے نیاز ہے، وہ تو ''صمر'' ہے، وہ ہمارے اور آپ کے ذکر ہے ہمی بے نیاز ہے، مارے حدول سے بھی بے نیاز ہے، ماری تیج ہے بھی بے نیاز ہے،اس کو جارے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں۔

### الله تعالی کے ذکر میں حارا فائدہ ہے

لیکن ہمیں ہے جو تھم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کشرت سے کرو، اس بیل مارا عی فاکدہ ہے۔ وہ فاکدہ ہے کہ دنیا بیل جتنے جرائم اور جتنی قبرائیاں ہوتی ہیں، ان سب گرائیوں کی جڑ اللہ تعالی سے خفلت ہے، جب اللہ جل شانہ کی باو سے انسان عافل ہوجاتا ہے اور اللہ تعالی کو بھلا بیٹھتا ہے، تب وہ منا ہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اگر اللہ تعالی کی یاد اور اللہ تعالی کا ذکر دل بیل ہواور دل بیل یا دامران تعالی کا ذکر دل بیل ہواور دل بیل ہوا سے گناہ سرز دنہیں ہوتا ہے تو پھر اس سے گناہ سرز دنہیں ہوسکتا۔

### غفلت ہے مناہ کا ارتکاب ہوتا ہے

چورجی وقت چوری کرتا ہے، اس وقت وہ اللہ تعالی کی یاد سے عاقل ہوتا ہے، اگر وہ عاقل نہ ہوتا تو چوری کا ارتکاب نہ کرتا۔ بدکار جس وقت بدکاری کرتا ہے، اگر وہ اللہ بدکاری کرتا ہے، اس وقت وہ اللہ تعالی کی یاد سے عاقل ہوتا ہے، اگر وہ اللہ تعالی کی یاد سے عاقل ہوتا ہے، اگر وہ اللہ تعالی کی یاد سے عاقل نہ ہوتا تو بدکاری کا ارتکاب نہ کرتا۔ ای بات کو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فر مایا:

لا يزنى الزانى حين يزنى و هو مؤمن ولا يسسرق السارق حين يسسرق وهو مؤمن ــ (تفارى، كتاب المددد، باب الزناد شرب الخر) لین جس وقت زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اس وقت وہ مؤمن نہیں ہوتا۔ مؤمن شہر وفت زنا کر سے کہ اس وقت اس کا ایمان متحضر نہیں ہوتا، اللہ تعالی کی یاد متحضر نہیں ہوتا۔ اس طرح جب چور کی یاد متحضر نہیں ہوتا۔ اس طرح جب چور چوری کا ارتکاب کرتا ہے تو اس وقت وہ مؤمن نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالی کی یاد اور اللہ تعالی کا ذکر متحضر نہیں ہوتا، اگر متحضر ہوتا تو وہ اس گناہ کا ارتکاب نہ اور اللہ تعالی کا ذکر متحضر نہیں ہوتا، اگر متحضر ہوتا تو وہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرتا۔ لہذا ساری برائیاں، ساری بدا ظلا قیال، سارے مظالم جو و نیا میں ہو رہے تیں، ان کا بنیادی سبب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عافل ہوتا ہے، اس لئے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کرت سبب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عافل ہوتا ہے، اس لئے یہ کھم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کرت سبب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عافل ہوتا ہے، اس لئے یہ کھم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کرت سبب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عافل ہوتا ہے، اس لئے یہ کھم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کرت سبب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عافل ہوتا ہے، اس لئے یہ کھم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کرت سبب اللہ تعالیٰ کے ذکر سبب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عافل ہوتا ہے، اس لئے یہ کھم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کرت سبب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عافل ہوتا ہے، اس لئے یہ کھم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کرت سبب اللہ تعالیٰ کو کرت سبب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عافل ہوتا ہے، اس لئے سے کھم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کرت سبب اللہ تعالیٰ کی کی کی کھور سبب اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں کی کرتے ہیں کی کرتے ہو کرتے ہیں کی کی کی کی کرتے ہو کی کی کرتے ہو کرتے ہو کی کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کی کرتے ہو کرتے ہو کی کی کی کی کرتے ہو کرتے ہو کی کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کی کی کرتے ہو کرتے

### و نیاوی ضرورتوں کے ساتھ کیسے ہروفت ذکر کر ہے؟

اب سوال یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو کشرت سے کیسے یاد کرے؟ اس کے کہ وہ تو ہر وقت دنیا کی ضرورتوں میں ، ونیاوی تعلقات میں اور دنیا کے کام دھندوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کے لئے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سقت سے اس کا آسان طریقہ بتا دیا ، وہ یہ کہ جب کوئی نئی صالت بیش آئے تو اس نئی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، جب ہرنئی صالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں پوست صالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گئی نہ کوئی دعا آپ علی ہوست ہو جائے گی۔ انشاء اللہ یہ ہر وقت کی کوئی نہ کوئی وعا آپ علی ہوست سکمائی ہے، وہ ای لئے سکمائی ہے، وہ ای لئے سکمائی ہے، وہ ای کے سکمائی ہے تا کہ بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ما تھے کا عادی ہے اور اس کا تعاقی اللہ عادی ہے اور اس کا تعانی اللہ کا عادی ہے اور اس کا تعانی اللہ کا عادی ہے اور اس کا تعانی اللہ کا عادی ہے اور اس کا تعانی ہے اور اس کا تعانی اللہ کا عادی ہے اور اس کا تعانی ہے دو اس کے نتیج میں رجوع الی اللہ کا عادی ہے اور اس کا تعانی ہے دو اس کی خور کی اس کا تعانی ہے دو اس کا تعانی ہے دو اس کی خور کی سے اور اس کا تعانی ہے دو اس کی خور کی دو تعانی ہے دو اس کی خور کی دور ک

تعالی سے مضبوط ہوجائے۔

### بەدغاتىس آپ ﷺ كامعجزە بىي

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا تمیں علوم کا ایک جہال بیں، اگر انسان صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں کوغور سے پڑھ لے تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے بیس کوئی ادنی شبہ ندر ہے، یہ دعا تیں بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بیں اور آپ کا معجزہ ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی ذاتی عقل اور ذاتی سوچ سے ایس دعا تمیں مانگ بی بی سکتا جیسی دعا تمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالی دعا تمیں مانگ بی انسان اپنی دا ایس ہے کہ مانسان اس دعا پر قربان ہوجائے۔

### بدوعا تنين الهامي بين

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بید دعا کیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی آپ علیہ کے قلب پر القاء فرمایا کہ مجھ سے بوں ماگو۔ اللہ تعالیٰ کی شان بھی عجیب وغریب ہے کہ دینے والے اور عطا کرنے والے بھی خود ہیں اور بندے کو دعا کرنے کا طریقہ مجمی خود میں اور بندے کو دعا کرنے کا طریقہ محمی خود سکھانے ہیں۔ بید عاسکھانے کا طریقہ ہمارے جدا مجد حضرت آ دم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔

#### حضرت آدم عليه السلام كودعا كي تلقين

جب حضرت آ دم علیہ السلام سے غلطی ہوگئ اور گذم کے درخت سے کھالیا تو بعد میں اپنی غلطی کا احساس تو ہوا کہ جھے ایسانہیں کرنا چاہئے تھا، لیکن اس غلطی کی تلاقی کیسے ہواور اس کی معانی کیسے ماگوں؟ اس کا طریقتہ معلوم خمیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے بی آپ کو اس کا طریقتہ سکھایا۔ فرمایا:

فَتَلَقَی اُدَمُ مِنُ رَّبِهِ کَلِمْتِ فَتَابَ عَلَیْهِ

(سورة البقرة ، آیت سے)

یعنی آ دم علیہ السلام نے اپنے رب سے پیچھ کلمات سیکھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کلمات سکھائے کہ مجھ ہے یوں کہواور اس طرح توبہ کرو، وہ کلمات بیہ تھے:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغُفِرُلْنَا وَتَرُحَمُنَا لَنَّكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِيُنَ ۞ ﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِيُنَ ۞ ﴿

(سورة الاعزاف، آيت ٢٣)

خود ہی معاف کرنے والے ہیں،خود ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں اورخود ہی الفاظ سکھا رہے ہیں کہ ہم سے ان الفاظ سے توبہ کرو تو ہم تمہاری توبہ قبول کرلیں مے۔

مسنون دعا كيس ورخواست كرنے كے فارم بيں

و كيست إجب سى دفتر من كوئى درخواست دى جاتى بين اس درخواست

کے فارم چھے ہوئے ہوتے ہیں اور بید اعلان ہوتا ہے کہ ان فارموں پر درخواست دی جائے، ان فارموں پر درخواست منظور کرنے والا خود الفاظ کھھدیتا ہے تا کہ درخواست دینے والے کے لئے آسانی ہو جائے اور اس کو مضمون بنانے کی تکلیف نہ ہو، ہیں اس فارم کو پڑھ کردستخط کر کے ہمیں دیدو۔ اس طمرح بیمسنون دعا کیں درحقیقت اللہ تعالی سے درخواست کرنے کے فارم ہیں جو اللہ تعالی نے ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں عطا فرائے ہیں ہیں جو اللہ تعالی نے ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں عطا فرائے ہیں کہ جب ہم سے ما تکنا ہوتو اس طرح ما گوجس طرح ہمارے نبی اور ہمارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما نگا ہے۔

#### ما كلّے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں

الله جل شاند کی بارگاہ بھی الی بارگاہ ہے کہ اس سے جنتی چیزیں ماتھی جا کیں اور جنتی دعا کیں اللہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتے اور نہ ہی جا کیں اور جنتی دعا کیں کی جا کیں، اس پر الله تعالیٰ نہیں اکتاتے اور نہ ہی ناراض ہوتے ہیں جو الله تعالیٰ سے نہیں ما نگتا۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

من لم یسال الله یعضب علیه جوهنم الله تعالی اس سے جوهنم الله تعالی سے تہیں مانکا، الله تعالی اس سے تاراض ہوتے ہیں۔

دنیا میں کوئی مخص کتنا بوائن کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص اس ہے مبح کے وقت مانگنے چلا جائے، پھرایک محفظہ کے بعد مانگنے چلا جائے، پھرایک سمنے کے بعد دوبارہ اس کے کمرینی جائے ، تو وہ تی ہمی تک آکراس سے بہددے گاکہ تو نے تو میرا بیجیا بی پکر لیا، کسی طرح میری جان جیوڑ ۔ لیکن اللہ جل شانہ کا معاملہ اپنے بندول کے ساتھ بیہ کہ بندے جنتا اس سے ما تکتے ہیں، اللہ تعالی اتنا بی ان سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ چیوٹی سے چیوٹی چیز ہمی اللہ تعالی سے ما تکو۔ تعالی سے ما تکو۔

اس کے خیال ہوا کہ حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مراحل پر جودعا کیں ما تھی ہیں ، ان دعاؤں کی تھوڑی سے تشریح آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا کروں ، تاکہ وہ حقائق اور معارف جوان دعاؤں ہیں پوشیدہ ہیں ، ان کا مجمد حشہ ہارے سامنے آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر موقع کی دعا کیں پر معنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئیں پر معنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئیں پر معنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین پر معنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین ۔

وَآخِرُ دَعُوانًا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





| الفت         |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| فهرست مضامین |                                        |
| صفحنبر       | عنوان                                  |
| ટ            | سوکرا مخصنے کی وعا                     |
| ح            | وه څخص کیسا دن گزاریگا؟                |
| ر.           | و پیخص نا کام نبیس ہو گا               |
| ר ו          | فرشتے اور شیطان کامقابلہ               |
| .ھ           | رات کو پھرمقابلہ                       |
| מב           | ا صبح کی وعا                           |
| و            | ون کی روشنی الله تعالیٰ کی نعمت        |
| ز            | شام کی و عا                            |
| ٰ ز          | شام کی د عا<br>ایساهخف محروم نہیں ہوگا |
|              |                                        |
|              |                                        |
|              |                                        |
|              |                                        |



# سوكراً شخصنے كى دُعا

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُنُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ ا شُرُور ٱنَّفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ ٱعْمَالِنَا ـ مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَنُ يُضَلِّلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ إِنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُـهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيْرًا-أُمَّا بَعُدُا فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ م وَإِذَا سَلَالَكَ عِهَادِي عَنِي فَالِّي قَرِيْتِ \_ أُجِيْبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ إِذًا دَعَانَ ٥ آمنت باللَّه صَدْق اللَّهُ مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين

#### والحمدلله رب العلمين\_

#### سوکرا څھنے کی د عا

جناب رسول الله سلی الله علیه وسلم نے مختلف مواقع پر جود عائیں ارشاد فرمائیں ، ان د عاؤل کی تھوڑی تھرت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا جا ہتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ دعا جو بیدار ہوتے وقت پڑھنا منقول ہے، اس کی تھوڑی کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت بیدار ہوتے تو یہ کلمات فرمات :

#### الحمدلِلُّه الذي أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطافر مائی اوراسی کی طرف تو اس بات مطافر مائی اوراسی کی طرف تو اس بات پر شکر اوا ہور ہا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی مل گئی، کیونکہ ہوسکتا تھا کہ ہیں سوتے سوتے مرجاتے ہیں، لیکن اے اللہ! آپ نے مرف کے بعد مجھے دوبارہ زندگی عطافر مائی۔ دوسری طرف اس اللہ! آپ نے مرف کے بعد مجھے دوبارہ زندگی عطافر مائی۔ دوسری طرف اس دعا میں اس بات کا استحضار ہور ہا ہے کہ بیزندگی جوال گئی ہے، یہ ہمیشہ کے لئے نہیں ہے بلکہ ایک وقت مجھے ضرور اللہ تعالیٰ کے یاس جانا ہے۔

### وهٔ مخص کیسا دن گزار بگا؟

البندا جوشخص صبح اشے ہی این اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کاشکر اوا کررہا ہے اور اللہ تعالیٰ کاشکر اوا کررہا ہے اور جوزندگی ملی ہے اس کونعت سمجھ رہا ہے اور ساتھ میں ہے بھی سمجھ رہا ہے کہ بیزندگی ہمیشہ باتی رہنے والی نہیں ہے بلکہ ایک وقت مجھے یہاں سے جانا مجمی ہے، اگر ایک شخص صبح اٹھ کریہ باتیں سویے گاتو ایساشخص اس ون کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں گزارنے کی کوشش کرے گا۔

### وهمخض نا کامنہیں ہوگا

جب ایک مخص نے سے اٹھتے ہی کوئی کام نہیں کیا، ندا بھی وضو کیا، ندکسی سے بات کی، ندکوئی اور کام کیا بلکہ سب سے پہلاکام بید کیا کداللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑلیا اور بید عا پڑھ لی:

الحمدلِلُّه الذي أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور ·

کیا اللہ تعالی ایسے محض کو نامراد کریں ہے؟ کیا اللہ تعالی ایسے محض کو ناکام کریں ہے جو مج اٹھ کرسب سے پہلے ہے کہتا ہے کہ یا اللہ! میں کسی سے تعلق قائم نہیں کرتا بلکہ سب سے پہلے آپ سے تعلق جوڑتا ہوں۔

#### فرشتة اورشيطان كامقابله

صدیت شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ منے بیدار ہوتا ہے تو بیدار ہوتے ہی اس کے پاس ایک فرشتہ اور ایک شیطان پہنے جاتا ہے، شیطان بہ چاہتا ہے کہ بیخص میرا بن جائے اور صح ہے ہی میں اس کو اپنے قابو میں کرلوں اور اپنے ماتحت کرلوں اور بیخص میر ہے تھم پر چلے، جبکہ فرشتہ بہ چاہتا ہے کہ بیخص اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق دن گزارے، پھر دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے کہ ویکس می شیطان کی بات مانتا ہے یا فرشتے کی بات مانتا ہے۔ حدیث

شریف میں آتا ہے کہ اگر اس وقت وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے اور اللہ تعالیٰ کا فرکر لے اور اللہ تعالیٰ کا فرکر لے تو شیطان نامراد ہو جاتا ہے کہ اب بیہ میرا بندہ نہیں رہا، اس نے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنیا، لبذا اب میرا اس کے اوپر بس نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کواٹی حفاظت میں لے لیتے میں اور شیطان نامراد ہوجاتا ہے۔

#### رات کو پھرمقابلہ

ای طرح رات کو جب بندہ سونے کا ارادہ کرتا ہے اور بستر کی طرف جانے گا ہے تو اس وقت بھی ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس آ جاتے ہیں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ بیرا بندہ بن کر سوئے تا کہ رات کو اگراس کا انتقال ہو جائے تو ہیں اس کو اپنے ساتھ جہنم ہیں لے جاؤں، لیکن اگر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سوتا ہے تو شیطان نامراد ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سوتا ہے تو شیطان نامراد ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اوپر میرا داؤنہیں چلے گا۔ یہ بات حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ۔ اس لے فرمایا کہ می کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس لے فرمایا کہ می کریم صلی اللہ تعالیٰ کو یا دکر لو۔

# صبح کی وعا

وہ اللہ کا بندہ جس نے صبح سب سے پہلے اٹھتے ہی اللہ تعالی سے رابطہ قائم کرنیا اور پھراس کے بعد بھی جو کام کررہا ہے وہ اللہ تعالی کے نام پر کررہا ہے، جب صبح ہورہی ہے تو یہ وعاکررہا ہے:

اللَّهمَ بك اصبحنا ويك أمسينا ويك نحى ويك نموت واليك النشور ـ اے اللہ! یہ جو مجھ ہور ہی ہے ہیہ آپ کی بدولت ہور ہی ہے، اگر آپ کی رحمت نہ ہو تی نو یہ مجھ کہاں ہے آئی۔ ذراغور کریں کہ ان الفاظ میں کیا کیا معانی پوشیدہ ہیں، ایک بید کہ سوتے ہمارا انقال نہیں ہوا، ہم مرے نہیں، کتنے لوگ ہیں جوسوتے سوتے ہیں۔ لوگ ہیں جوسوتے سوتے مرجاتے ہیں۔

#### دن کی روشنی الله تعالیٰ کی نعمت

دومرے بیر کہ نیے جوضح ہوئی، کیا ہمارے بس میں تھا کہ اس صبح کو لے آتے، اگر رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا اور چھایا ہی رہتا تو کمیا ہمارے بس میں تھا کہ ہم روشن نکال لاتے؟ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

اَرَءَ يُتُمُ إِنَّ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرُمَدًا إِلَى يَوْمِ اللَّيْلَ سَرُمَدًا إِلَى يَوْمِ اللَّهِ يَأْتِيكُمُ بِضِيَآءٍ ٥ يَوْمِ اللَّهِ يَأْتِيكُمُ بِضِيَآءٍ ٥ (سَرَةُ القَّمَسِ: آيت اللهِ )

یعن اگر اللہ تعالی تمہارے اوپر دائی طور پر رات مسلط کردے تو کون ہے اللہ اتعالی کے سواجو تمہارے پاس روشی لے کرآئے۔ یا اللہ! یہ سے تخلیق کردہ نظام کے تحت ہورہی ہے، آپ نے ایسا نظام مقرر کردیا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو ستارے نکل آتے ہیں پھر جب ستارے غروب ہوتا ہے تو ستارے نکل آتے ہیں پھر جب ستارے غروب ہوتا ہے تو ستارے نکل آتے ہیں کھر جب ستارے غروب ہوتے ہیں تو سورج نکل آتا ہے۔ اس دعا ہیں ای طرف اشارہ ہے کہ

اللَّهم بك اصبحنا وبك أمسينا وبك نحى وبك نموت آخريس فرمايا والميك النشود -اس جملے -- يه بات ياد دلائی جارہی ہے كه آخريس اے الله! آپ كی طرف اوٹ كرجانا ہے۔

#### شام کی دعا

پھر جب شام ہو جائے تو بید عام ردھو:

اللَّهمَ بك أمسينا وبك اصبحنا وبك نحى وبك نموت ياللَّهمَ بك أمسينا وبك اصبحنا وبك نحى وبك نموت ياللُه يه بولَ هم الله يه يه كل بدولت بولَى اور جوسِح بولَى هى وه بهى آپ كى بدولت بولَى اور آپ كى بدولت مرت كى بدولت مرت كى بدولت مرت جى برولت مرت جى ادر آپ كى بدولت مرت جى با ادر آپ كى بدولت مرت جى با ادر آپ كى بدولت مرت جى با آخر بى آخر بى آخر بى آخر بى ادر آپ كى بدولت بى با را ئى كاند بوگا ـ

### ابيها هخص محروم نهيس ہوگا

جب بندہ سے شام اس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو محروم کر دیں گے؟ ایسا بندہ مجھی محروم نہیں ہوسکتا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ بہرحال! حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار اور دعا میں سلقین فرمائی ہیں کا اہتمام کریں ،خود بھی ان کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو بچپن سے ان اذکار کے پڑھنے کی عادت ڈالیس اور ان دعاؤں پر مجھی مجھی ترجمہ کے ساتھ غور کیا کریں کہ معانی کی عجیب کا تنات ان کے اندر پوشیدہ ہے۔ اللہ ساتھ غور کیا کریں کہ معانی کی عجیب کا تنات ان کے اندر پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نصل ہے ہم سب کواس کی تو فیق عطافر مائے۔ آئیں۔

وَ آخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ





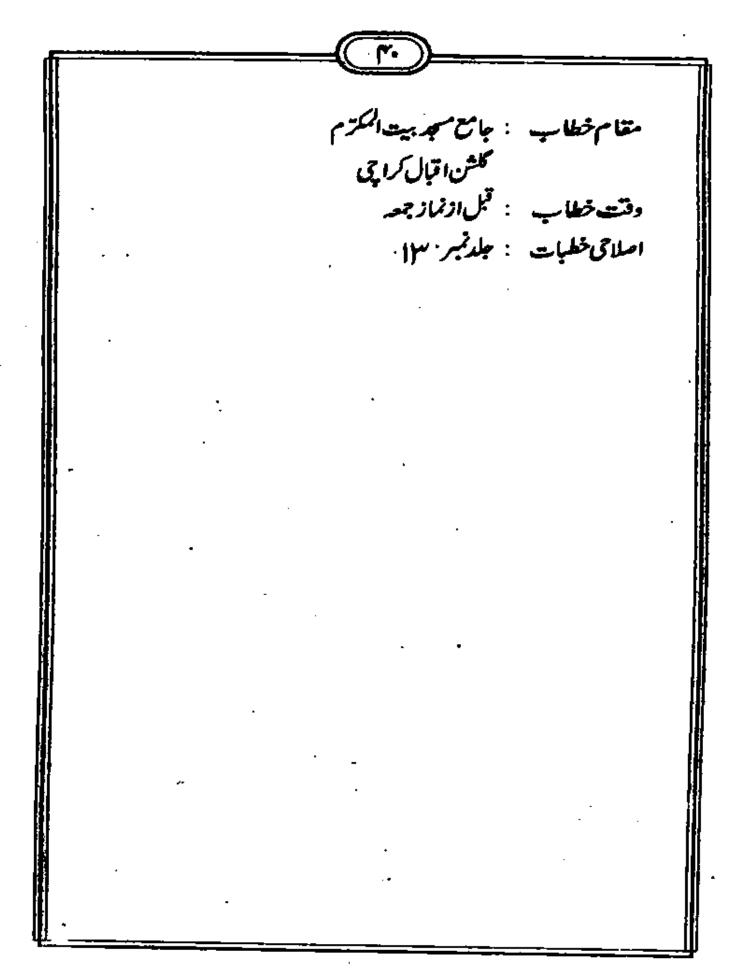

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

#### ہیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا اور اس کی صمتیں اس کی صمتیں

الْحَمَدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِلْمُنَهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُورُو الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلُ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إِلَٰهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانٌ لا إِلَٰهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانٌ لا إِلَٰهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانٌ مُحَمَّداً وَمَوْلانًا مُحَمَّداً وَمَوْلانًا مُحَمَّداً وَمَوْلانًا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيْمًا كَيْرُاء .

44

فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّى قَرِيبُ \* أُجِيبُ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّى قَرِيبُ \* أُجِيبُ دَعَلَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّى قَرِيبُ \* أُجِيبُ دَعَلَ عَلَى فَإِنِى قَرِيبُ \* أُجِيبُ دَعَلَ عَلَى أَلَا العظيم وصدق رسوله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونعن على ذلك من الشاهدين النبى الكريم ونعن على ذلك من الشاهدين والحمدلله ربّ العالمين ـ

تمهيد

جناب رسول الله عليه وسلم في مختلف مواقع پر جود عائيس تلقين فرمائي بين: ان دعاؤل كي تعوزي تعوزي تشرت آپ حضرات كي خدمت بين پيش كرنا چا بهتا بول، ان بين سے پهلي دعا جوسركار دو عالم صلى الله عليه وسلم سے بيدار بوت وقت پر صنا منقول ہے، اس كي تعوثي كي تشرت بيجه بين عرض كي تقي \_ (افسوس كه بيد عاريكار فر بونے سے روگئي، اس دجہ سے قلم بندنه بوسكي مين)

بیت الخلاء میں جانے کی دعا

بیدار ہونے کے بعد عام طور پر انسان کو اپنی حاجت بوری کرنے کے لئے بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے

ميتلقين فرمائى ہے كہ جب آ دى قضاء حاجت كے لئے بيت الخلاء يس جانے كے تو داخل مونے سے بہلے ميد عارف ميں

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْ دُيكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَاثِثِ ـ (بخارى، كاب الدموات، باب الدعاء مندالخلاء)

اے اللہ! میں خبیث فرکر مخلوقات سے اور خبیث مؤنث مخلوقات سے آپ کی پناہ مانگا ہوں۔

دین اسلام کا بید انتیاز ہے کہ ان مواقع پر جہاں پر انسان ذکر کرتے ہوئے شرما تا ہے، وہاں سے لئے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی دعا اور کوئی نہ کوئی ذکر کہ تھین فرما یا ہے، تا کہ اس موقع پر بھی انسان کا رابطہ اللہ جل شانہ کے ساتھ قائم رہے۔

ضبیث مخلوقات سے بناہ ما تکنے کی حکمت

اب دعا میں خبیث ذکر اور خبیث مؤنث مخلوقات سے پناہ ما تکنے کی جو تلقین فرمائی محق ہے، اس کی تعکست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمائی کہ:

۔ اِن ہذہ العشوش محتضرۃ فاذا اُتی احدکم النحلاء فلیقل اعوذ باللّٰہ من النحبث والنحبائث (ابوداؤد، کتاب الطهارۃ، باب مایقول الرجل اذا دخل النعلاء) لیمنی وہ مقامات جہال انسان قضاء حاجت کے لئے جاتا ہے، وہ شیاطین کی آ ماجگاہ ہوتے ہیں، کیونکہ شیاطین عام طور پر گندے اور ناپاک مقامات پر پائے جائے ہیں، اور چونکہ بیخود خبیث مخلوق ہے، اس لئے گندی جگہ کو پہند کرتے ہیں۔ اور چونکہ بیخود خبیث مقامات پر جاؤ تو اللہ کی بناہ میں آ جاؤ، کیونکہ وہ شیاطین بہااوقات تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

## شياطين كاجسماني نقصان يهجيانا

اب سوال یہ ہے کہ بیشیاطین انسان کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس کی تفصیل تو نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، کیکن دوسری روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیشیاطین جسمانی طور بورممی انسان کونقصان بہنجا سکتے ہیں اور روحانی طور برجمی نتصان پہنچاسکتے ہیں۔ جسمانی نقصان بد پنجا کتے ہیں کہ حمہیں ظاہری گندگی میں ملوث کر دیں اور اس کے نتیج میں تمہارے کپڑے اورجسم نایاک ہوجائیں۔اوربعض اوقات جسمانی بیاری میں مبتلا كردية بي، چنانجه تاريخ من بعض ايسے واقعات بيش آئے بيل كه شیاطین نے ان گندے مقامات پر با قاعدہ کسی انسان پر حملہ کیا اور بالآخراس کو موت کے مند میں بہنجا دیا۔ بہرمال! ان مقامات براس بات کا احمال ہے کہ شیاطین کی طرف سے انسان کی صحت کونتصان پہنچانے والے کام مرز وہوں۔ بعض علاء نے بہمی فرمایا ہے کہ بیاری کے جرافیم شیاطین بی کا ایک حقہ ہوتے ہیں، لبدا ان مقامات پرانسان کی صحت کو بھی نقصان پہنے سکتا ہے اور جسمانی نقصان ہمی بھٹی سکتا ہے۔

#### روحاني نقصان يهنجإنا

اس کے علاوہ شیاطین روحانی نقصان بھی پینچاسکتے ہیں، وہ اس طرح کران مقامت پرشیاطین موجود ہوتے ہیں اورانسان وہاں پرستر کھلا ہونے کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت شیطان انسان کے ول میں فاسد خیالات پیدا کرتا ہے، فلاحتم کے خیالات، فلاحتم کی خواہشات، فلاحتم کی آرزو کی انسان کے ول میں پیدا کرتا ہے، خلاحتم کی خواہشات، فلاحتم کی آرزو کی انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے، چنانچہ ان مقامات پر انسان کے سفلی جذبات، سفلی خواہشات زیاوہ زور وکھاتے ہیں، اگر اللہ تعالی کی پناہ شامل حال نہ ہوتو انسان ان مقامات پر گناہوں کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے۔ اس وجد سے بیلے تم اللہ علیہ وسلم نے سیتلقین فرمائی کہ بیت الحلاء میں وافحل ہونے سے بیلے تم اللہ جمل شانہ کی بناہ میں آ جاؤ اور یہ کہو کہ یا اللہ! میں ایسی جگہ پر جارہا ہوں جہاں شیاطین انسان کو بہکانے کی جارہا ہوں جہاں شیاطین انسان کو بہکانے کی کشش کرتے ہیں، اے اللہ! میں آ ہی گناہ وں تاکہ ان شیاطین کے کشش کرتے ہیں، اے اللہ! میں آ ہی گناہ وں تاکہ ان شیاطین کے کشش کرتے ہیں، اے اللہ! میں آ ہی گناہ وں تاکہ ان شیاطین کے کشش کرتے ہیں، اے اللہ! میں آ ہی گناہ وں تاکہ ان شیاطین کے کشش کرتے ہیں، اے اللہ! میں آ ہی گناہ وا تکتا ہوں تاکہ ان شیاطین کے کشش کرتے ہیں، اے اللہ! میں آ ہی گناہ وا تکتا ہوں تاکہ ان شیاطین کے کشش کرتے ہیں، اے اللہ! میں آ ہی گناہ وا تکتا ہوں تاکہ ان شیاطین کے کشش کرتے ہیں، اے اللہ! میں آ ہی گناہ وا تکتا ہوں تاکہ ان شیاطین کے کشش کرتے ہیں، اے اللہ! میں آ ہی گناہ وا تکتا ہوں تاکہ ان شیاطین کے کشور کا دول ہے کو خوالا دیوں۔

#### اس دعا كا دوسرا فائده

اس دعا کے پڑھنے کا ایک فائدہ تو بہ ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آگئے۔ دوسرا فائدہ بہ ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آگئے۔ دوسرا فائدہ بہ ہوا کہ تمہارا رابطہ اللہ جل شانہ کے ساتھ جڑ ممیا، اس محمدی مالت میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کئے ہوئے ہے، اس کے مالت

نتیج میں دہ انشاء اللہ دہاں پر ممنا ہوں ہے اور غلط کا موں سے محفوظ رہے گا۔ بایاں پاؤس سلے داخل کرنا

اور حضورا قدى صلى الله عليه وسلم في يهمى سقعة قرار دياكه جب آدى بيت الخلاء من داخل موتو بيل بايال بادل اندر داخل كرے اور اندر داخل موت بيلے بايال بادل اندر داخل موت بيلے وہ دعا بڑھ لے جواو برگزرى ۔

بیت الخلاء سے نکلتے ونت کی دعا

پھرانسان جب فارغ ہوکر بیت الخلاء سے باہر نکلے تو اس وفت کے الئے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا تلقین فرمائی اور دوسرا ادب میان فرمایا۔ وہ میر کہ جب باہر نکلنے لکو تو پہلے دایاں باؤں باہر نکالواور پھر بیدعا روحی

غُفُرَ انَكَ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اَذُهَبَ عَنِى الْآذٰى وَعَافَانِي \_ (ابن ماجة، كتاب الطهارة، باب مايقول اذا خرج من الخلاء)

"فُفُرَافَكَ" كمعنى يه جن كدا كالله! بن آپ سے مغفرت اور بخش ما تكا ہوں۔ اب سوال يه ہے كدكس چيز سے مغفرت ما تكا ہوں؟ اس لئے كداس موقع إلى بظاہركمى كناه كا ارتكاب تونيس كيا۔ اس كا جواب يه ہے كداس موقع پر ووباتوں جے مغفرت ما تكا ہوں۔ ايك اس بات ہے كداس وقت بن جس حالت عن تما، ہوسكا ہے كہ جمہ سے كوئى غلامل مرزد ہوگيا ہو، اس سے مغفرت ما تكا ہوں۔ دوسرى بات يہ كدا ہے اللہ! آپ نے اسے فعنل وكرم ے جمہ پر جننے انعامات فرمائے ہیں، میں ان انعامات پرشکر کا حق ادانہیں کریایا، اب ایک نعمت اور مجھے حاصل ہوگئی ہے۔

# جسم سے گندگی کا نکل جانا نعمت ہے

کیونکہ جسم ے نجاست کا لکل جانا ہے اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ انسان کی زندگی کا دارو مداراس پر ہے۔ اب اس وقت اے اللہ! آپ نے جو بینعت عطافر مائی ہے، میں اس نعمت کے شکر کاحق ادائیس کرسکتا، اس پر میں آپ ہے ہے۔ آپ ہے کہ کا دارو مدارت مانگنا ہوں۔

مغفرت ما تکنے کے بعد بیدعاً فرمائی:

الحمدلِلَّه الذي أذهب عنَّى الأذي و عافاني

یعنی اس اللہ تعالیٰ کاشکر ہے جس نے جمعے سے گندگی کو دور کر دیا اور جمعے عافیت عطافر مائی۔ اگر اس دعا میں خور کریں تو بیانظر آئے گا کہ اس مختفری دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معانی کی عظیم کا تئات بیان جمع فرما دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری دعا بھی منقول ہے جس میں اس سے زیادہ وضاحت ہے۔

دوسری دعا

وہ بیک حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نجب بیت الخلاء سے وانس تشریف لاتے تو بیدد مایز ہے:

#### اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَاقَنِي لَلَّامَهُ وَابُقَلَى فِي قُوْتَهُ وَاَذُهَبَ عَنِي اَذَا هُـ (كزامال،مديدنبر١٥٨٥)

اس دعا میں جیب وغریب نقرے ہیں، ایسے فقرے کہنا تیفیر کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ اس دعا کا ترجمہ نیہ ہے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے جھے اس کھانے میں جو قوت والے اجزاء جھے اس کھانے میں جو قوت والے اجزاء سے اور جو میرے جسم کو طاقت بخش سکتے تھے، وہ اجزاء میرے جسم میں باتی رکھے اور جو میرے جسم کو طاقت بخش سکتے تھے، وہ اجزاء میرے جسم میں باتی رکھے اور جو اجزاء تکلیف وہ اور گئدے تھے، وہ میرے جسم سے دور کر دیے۔ آپ خور کریں کہ انسان دن رات میکام کرتا رہتا ہے لیکن اس کے نعمت ہونے کی طرف دھیاں نہیں جاتا۔

#### زبان کے ذاکتے کیلئے کھاتے ہیں

ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہارے پیش نظر صرف زبان کا ذاکقہ اور للا ت ہوتی ہے، کھاتے وقت اس طرف دھیاں نہیں ہوتا کہ یہ کھانا ہارے اندر جاکر کیا فساد بچائے گا، چنانچہ جس چیز کے کھانے کو ول چاہا سٹم پسٹم کھالیا، روثی ہمی کھالی، گوشت ہمی کھالیا، چاول ہمی کھالئے، پھل بنی کھالئے، میشی چیز ہمی کھالی، سب پجومنہ کے ذریعہ اندر میشی چیز ہمی کھالی، سب پجومنہ کے ذریعہ اندر جا رہا ہے، لیکن پجو بین کہ یہ سب پجواندر جاکر کیا فساد بچائے گا۔اب اگر جا رہا ہے، لیکن پجو بین کہ یہ ہیں کو یہ اندر جاکر کیا فساد بچائے گا۔اب اگر نظر آ ہے گا کہ جن کو آب بغیر سو چے سمجے کھاتے رہے ہیں تو یہ نظر آ ہے گا کہ کسی چیز کا جسم پرکوئی اثر ہے۔ اور کسی چیز کا جسم پرکوئی اثر ہے۔

## جسم کے اندرخود کارشین گی ہوئی ہے

وجداس کی بیہ ہے کداللہ جل شانہ نے ہرانسان کے جسم میں خود کارمشین لگائی ہوئی ہے، وومشین تمہارے کھانے کے تمام اجزاء کا تجزید کرتی ہے، جو اجزاءجسم کے لئے نقصان دہ ہیں، ان کوالگ کرتی ہے، اور جواجزاء فائدہ مند میں، ان کو الگ کرتی ہے، اگر بیمشین خراب ہو جائے تو تہارے لئے آج ہزاروں رویبی خرج کرنے کے باوجود اور لیمارٹریوں میں نمیٹ کرانے کے ہاوجود مجمی بیہ فیصلہ کرانا آ سان نہ ہوتا کہ کون سے اجزاء تمہارے لئے مفید ہیں اور کون سے اجزاء تنہارے لئے معنر ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کے اندر جومشین رکھی ہے، وہ مشین خود نمیٹ کرتی ہے اور اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ جو پچھاس بے وقوف انسان نے کھایا ہے، اس نے تو صرف اپنی زبان کے ذائعے کی خاطر کھالیا ہے، اس غذا کے کتنے تھے سے خون بنانا ہے اور کتنے صے سے بٹریوں کو طاقت پہنجائی ہے، کتنے صے سے کوشت بنانا ہے، کتنے صے سے بینائی کو تقویت دین ہے، کتنے صے سے بالوں کو تقویت دین ہے اور بالول كولسا اور ساوكرنا ہے۔ بيخود كارمشين اس غذا كے ہر جے كو جمانث جمانٹ کرا لگ کرتی ہے۔

### جسم کے اجزاءاوران کے کام

اور الله تعالیٰ کی بنائی ہوئی مشین یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس غذا میں کون ہے اجزاء معنر ہیں کہ اگر وہ اجزاء جسم کے اندر رہ گئے تو وہ اجزاء اس آ دمی کو

یکار کردیں گے اور یہ یکاریوں کا شکار ہو جائے گا، پھر ان معزاجزاء کو یہ شین الگ کرتی ہے۔ اس پوری مشین کے ہر ہتے نے اپنا اپنا کام الگ الگ تقسیم کر الکھا ہے، مثلاً معدہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، جگر خون بناتا ہے، گردہ یہ کام کرتا ہے کہ جسم کو جتنے پانی کی ضرورت ہے، اس کو باتی رکھتا ہے اور باتی زائد پانی کو پیشاب بنا کر خارج کرتا ہے، آئتیں سارے فضلے کو جمع کرکے خارج کرتی ہیں۔ اور ہرانسان کے جسم کے اندراللہ تعالی نے ایسا سیورج نظام قائم فرما دیا ہے کہ آج کی بڑی ہے ہوئی سائنس کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ ایسا سیورج نظام قائم کردے، یہ نظام اللہ تعالی نے ہرانسان کو اس کی طلب کے بغیر، محنت کے بغیر اور اس کے لئے چسے خرج کے بغیر وے رکھا ہے۔

کے بغیر اور اس کے لئے چسے خرج کے بغیر وے رکھا ہے۔

اگر گردہ فیل ہو جائے تو!

اگراس مثین کے سی پرزے میں ذراس خرابی پیدا ہو جائے ، مثلاً گردہ فیل ہوگیا اور ہاتی سب پرزے سے کام کررہے ہیں، جگر بھی سے کام کررہا ہے، ول بھی سے ہے، معدہ بھی سے ہے، آئیں بھی سے کام کررہی ہیں، صرف گردہ فیل ہوگیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مثین جو سیال اشیاء میں ہے مفید اجزاء کو باتی رکھنے کے لئے اور معنر اجزاء کو فارج کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، وہ مثین کام نہیں کررہی ہے، اب جدب ڈاکٹر صاحب کے پاس کے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے کام کر تبدہ فی ایک ہے کہ ہر ہفتہ میں تین تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے مارج ہوگا، اس کے بیج میں تھوڑ ا بہت اس کے مرتبہ ڈائی لیس (گردوں کی صفائی) کرانا ہوگا، اس کے بیتے میں تھوڑ ا بہت اس کا تدارک ہو جائے گا، اور ایک ڈائی لیس پر ہزاروں رو پیپرخرج ہوگا، جس کا تدارک ہو جائے گا، اور ایک ڈائی لیس پر ہزاروں رو پیپرخرج ہوگا، جس کا

مطلب یہ ہے کہ مردہ کے مل کو صرف اس حدتک برقر ار رکھنے کے لئے کہ انسان زندہ رہ سکے ،اس پرایک ہفتہ میں ہزار ہارہ پییے خرج کرنا پڑتا ہے۔ مشین ہرایک کو حاصل ہے ۔
ایمشین ہرایک کو حاصل ہے

لیکن اللہ جل شانہ نے ہرانسان کو جاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، شہری ہو یا دیہ ان ہو، عالم ہو یا جائل ہو، تعلیم یافتہ ہو یا ان پڑھ ہو، ہرا یک کو بیشین دے رکھی ہے، بیہ خود کارمشین ہے جو بغیر مانگے ہوئے اور بغیر پییہ خرچ کئے ہوئے دے رکھی ہے۔ اس مشین کا ہر جز اپنا اپنا کام رہا ہے اور اس کام کرنے کے نتیج میں جو اجزاء توت والے اور جسم کے لئے فائدہ مند ہیں، ان کو محفوظ رکھ رہا ہے اور جو بے فائدہ ہیں ان کو پیٹاب یا فانہ کے ذریعہ خارج کررہا ہے۔ افتحاء حاجت کے بعد شکر اوا کرو

اس کے جبتم قضاء حاجت سے فارغ ہوتو اس پرشکرادا کرلواور کہو: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَذُهَبَ عَنِي الْآذَيٰ وَعَافَانِي

و کیمے! بیکام ایک مسلمان مجی کرتا ہے اور ایک کافر بھی کرتا ہے، لیکن مسلمان کو اللہ تغالی نے بیک مسلمان میں بیت الخلاء سے باہر نکلوتو ذرااس کا تصور کرلیا کروکہ بینجاست، بیکندگی، بیت تکلیف دہ اجزا، اگر میرے جسم سے خارج نہ ہوتے بلکہ اندر ہی رہ جاتے تو نہ جانے بید میرے جسم کے اندر کیا خرابیاں اور کیا بیماریاں بیدا کرتے، اے اللہ! آپ کا شکر ہے اور آپ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے جھے سے بیرگندگی دور فرماوی اور جھے عانیت عطافرماوی۔

#### ذرا دھیان سے بیدعائیں پڑھلو

ا كر برمسلمان روزانه بيت الخلاء جاتے وقت واقل ہونے كى دعا یر سے اور نکلتے وقت خارج ہونے کی دعا پڑھے اور اس دھیان کے ساتھ یر ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے کیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے تو کیا اس کے بتیج میں الله جل شانه کی عظمت اور محبت پیدانہیں ہوگی؟ کیا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدائہیں ہوگی کہ جو مالک بے نیاز میرےجسم میں اتن قیمی مشینیں الكاكر ميرے لئے بيكام كرار باہے، كميا ميں اس كے تھم كى نافر مانى كروں؟ كميا میں اس کی نافر مانی پر کمر بستہ ہو جاؤں؟ کیا میں اس کی مرضی کے خلاف زندگی تخزاروں؟ کیا میںاس کی دی ہوئی تعتوں کو غلط استعمال کروں؟ اگر انسان ہیہ تصور کرنے ملکے تو پھر بھی مناہ کے یاس بھی نہ سکتے۔اس لئے حضور اقدس سلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه بيت الخلاء سے نكلتے وقت بيد دعا يز هاو، بيكوكي منتر نہیں ہے جوحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے، بلکہ اس کے پیچیے ایک بورا فلفہ ہے اور معانی کی بوری کا تنات ہے جو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی الله عليه وسلم ك ذريعيه بم كوعطا فرمائي ب- البذا ان دعا ؤل كوير صنے كى عادت و الت اوراس تصور کے ساتھ پڑھیئے کہ اللہ تعالی نے کیا نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بھی اس برعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آ بين\_

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

#### بِسَمِ اللَّهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# وضو

# ظاہری اور باطنی پاکی کا ذریعہہ

الْحَمُدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نَوْمُ لِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ مُؤْمِنُ بِهِ وَنَعُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ شُورُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يُهْدِهِ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يُهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ بُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا إلله إلله الله وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانُ للهِ إلله إلله الله وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانً سَيِدَنَا وَنَبِينَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانً مُحَمَّداً وَنَبِينَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّه وَاصْدَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -

(۵۲

فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَانِي قَرِيبُ الْهِيبُ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَانِي قَرِيبُ الْهُجِيْبُ وَإِذَا مَعَانِ - (سرة البَرَة، آيت ١٨١) دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ - (سرة البَرَة، آيت ١٨١) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمشاكرين والحمدالله ربّ العالمين

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے مختلف مواقع پر جودعا کیس تلقین فر مائی ہیں، وہ اللہ جل شانہ کی قدرت کا ملہ اور اس کی محکمت الفہ کا احساس اور اس کے ساتھ تعلق کوقو کی کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں، اس لئے ان کی تشریح گزشتہ چند جمعوں سے شروع کی ہے۔ جب انسان مسلح کے وقت بیدار ہو، اس وقت کیا وعا پڑھے؟ اور جب آ دمی اپنی طبعی ضرورت کے لئے بیت الخلاء جائے تو اس وقت کیا دعا پڑھے؟ اور وہاں سے جب باہر کے لئے بیت الخلاء جائے تو اس وقت کیا دعا پڑھے؟ اور وہاں سے جب باہر نظلے تو اس وقت کیا دعا پڑھے؟ اور وہاں سے جب باہر نظلے تو اس وقت کیا دعا پڑھے؟ اور وہاں سے جب باہر دی۔

#### سب سے پہلے نماز کی تیاری

جب آدمی اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے توسقت ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلے وضو کرے ، اگر مبح صادق سے پہلے اشنے کی توفیق ہوئی ہوئی ہوئی ہے تو وضو کر کے تہجد کی نیت سے چند رکعات ادا کر لے ، اور اگر نجر کے وقت بیدار ہوا ہے تو مسلمان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ تجرکی نماز ادا کرے اور نماز کی ادا تیکی کے لئے پہلے وضو کرے۔

#### وضوكا ظاہرى اور باطنى بہلو

اس وضوکا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک باطنی پہلو ہے۔ اس کا ظاہری
پہلو یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ منہ صاف ہوجا کیں اور اس کا میل کچیل دور ہو
جائے۔ اس مقصد کے تحت تو سب انسان ہاتھ منہ دھوتے ہیں، چاہے وہ
مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو۔ وضوکا باطنی پہلو یہ ہے کہ جس طرح وف و سے
ظاہری اعتباء دھل رہے ہیں اور ان اعتباء کا میل کچیل دور ہورہا ہے اور
صفائی حاصل ہورہی ہے ای طرح جب بیکام اللہ تعالیٰ کے تم کی تعیل میں ہو
رہا ہواور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سقت کے مطابق ہورہا ہواور آپ علی تھی کی
کی اتباع میں ہورہا ہوتو اس عمل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ انسان کے باطن کے اندر
ایک روحانیت اور نورانیت پیدا فرما دیتے ہیں اور قلب میں ایران کا نور پیدا
فرما دیتے ہیں اور اتباع سقت کی برکات عطا فرما دیتے ہیں۔ وضو کے ہے دو

فائدے ہیں۔

## تیم میں باطنی پہلوموجود ہے

چنانچداگر کسی و دست انسان کو وضو کے لئے پانی نہ طے یا پانی تو ہے لیکن بیاری کی وجہ سے وہ پانی استعال نہیں کرسکتا، تو اس و فت شریعت کا تھم یہ ہے کہ وضو کے بجائے تیم کرلو، یعنی مٹی پر ہاتھ مار کراپنے چیرے پر اور اپنے ہاتھ پر پھیرلو۔ اس تیم میں ہاتھ اور چیرے کی ظاہری صفائی کا تو کوئی پہلونہیں ہے، بلکہ الٹا ہاتھ اور چیرے پر مٹی لگا رہے ہیں، لیکن باطنی پہلو پھر بھی موجود ہے، وہ بیکہ الٹا ہاتھ اور چیرے پر مٹی لگا رہے ہیں، لیکن باطنی پہلو پھر بھی موجود ہے، وہ بیکہ الٹا ہاتھ اور چیرے پر مٹی لگا رہے ہیں، لیکن باطنی پہلو پھر بھی موجود ہے، وہ بیکہ الٹا ہاتھ اور خیرے باطن کے اندرروحانیت اور نورانیت پیدا ہورہی ہے اور دل میں ایمان کا نور حاصل ہورہا ہے۔

### صرف ظاہری صفائی مقصود نہیں

اس سے معلوم ہوا کہ وضو کے ذریعہ محض ہاتھ منہ کو ظاہری میل کچیل سے صاف کر لینا مقصود نہیں ہے، کیونکہ اگر سے چیز مقصود ہوتی تو اللہ تعالیٰ پانی نہ طنے کی صورت میں تیم کا تھم نہ دیتے ، بلکہ رہے تھم دیتے کہ ایسی صورت میں ایکی کرلیا کرواور اینے تو لئے کو پانی سے بھگو کر منہ اور ہاتھ پر پھیرلیا کرو، تا کہ اس کے ذریعہ تمہارے ہاتھ منہ کا میل کچیل دور ہو جائے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس صورت میں اللی کا تھم دینے کے بجائے تیم کا تھم دیا۔

#### روح کی صفائی بھی مقصود ہے

اب بظاہر تو ہے ہات الی معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ اگر پانی سے منہ دھوتے تو ہاتھ منہ کی مئی دور ہوتی ، اور اب تیم کا تھم دے کر بیہ ہا جا رہا ہے کہ مئی پر ہاتھ مار کر چہرے اور ہاتھ پر پھیرلو۔ اس کے ذریعہ بید حقیقت بتلانی مقصود ہے کہ نہ پانی کی کوئی حقیقت ہے ، بلکہ مقصود ہے کہ نہ پانی کی کوئی حقیقت ہے ، بلکہ اصل بات ہمارے تھم کی ا تباع بیں ہے ، جب ہم نے بی تھم دیا کہ پانی استعال کروتو وہ پانی تہمارے لئے پاکی ، صفائی ، نورا نیت اور روحا نیت کا سب بن گیا اور جب ہم نے بیکم کی استعال کروتو وہ پانی تہمارے لئے پاکی ، صفائی ، نورا نیت اور روحا نیت کا سب بن گیا اور جب ہم نے بیکہا کہ مٹی استعال کروتو وہی مٹی جو بظاہر د کھنے میں انسان کو میلا بناتی ہے لیکن وہ تہماری روح کو پاک و صاف کر دے گی اور تہمارے باطن کے اندر نور پیدا کرد گئی۔ لہذا معلوم ہوا کہ وضو کا اصل مقصد صرف ہاتھ منہ کی صفائی نہیں ہے بلکہ روح کی صفائی بھی مقصود ہے۔

### وضو کی حقیقت سے نا وا تفیت کا نتیجہ

چتا نچر جکل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لئے وضوکر نے کا جو تھم دیا تھا، اس کا مقصود طاہری صفائی حاصل کرنا تھا، اور وضو میں پاؤں دھونے کا تھم اس لئے دیا تھا کہ اس زمانے ہیں عرب کے لوگ کا شنگاری کا کام کرتے تھے، جس کے نہتے میں ان کے پاؤں میلے ہوجاتے تھے، اب تو آ دمی صاف ستھرار ہتا ہے، ہر وقت موزے اور بوٹ پہنے ہوجاتے ہے، اب تو آ دمی صاف ستھرار ہتا ہے، ہر وقت موزے اور بوٹ پہنے ہوجاتے ہے، اب تو آ دمی صاف ستھرار ہتا ہے، ہر وقت موزے اور بوٹ پہنے ہوجاتے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے یاؤں کومٹی گئی ہی نہیں، لبذا اگر ہم

ہاؤں نہ دھوکیں یا جو کیڑے کے موزے ہم نے پہنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر مسے کرلیں تو مقصد حاصل ہوجائے گا، پھر پاؤں دھونے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ باتیں وضوکی حقیقت سے ناوا تفیت کی بنیاد پر کہی جاتی ہیں، اس لئے کہ لوگ وضوکی حقیقت صرف یہ بھے ہیں کہ ہاتھ پاؤں صاف ہوجا کیں۔ وضوکی حقیقت صرف یہ بھے ہیں کہ ہاتھ پاؤں صاف ہوجا کیں۔ ورنہ نبیت کرنے کی ضرورت نہ ہوتی

یاد رکھے! صرف ہاتھ پاؤل کا صاف ہو جانا تنہا یہ مقصد نہیں ہے،

کونکہ اگر تنہا یہ مقصد ہوتا تو پھر شرعاً بہتکم نہ ہوتا کہ جب آپ نے ایک مرتبہ
اچھی طرح منہ ہاتھ دھو لئے ،لیکن وضو کی نیت نہیں کی تو وضو کی نیت نہ ہونے
کی وجہ سے ہاتھ پاؤل تو صاف ہو گئے اور وضو بھی ہوگیا،لیکن وضو کے انوار و
برکات حاصل نہ ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف ہاتھ پاؤل کا صاف ہونا
تنہا یہ تقسود نہیں۔

## دوبارہ وضو کرنے کا تھم کیوں؟

ای طرح اگر کمی شخص نے نیت کر کے وضو کیا اور ہاتھ پاؤں اچھی طرح وصو کے اکبین وضو کرنے کے بعد ہی وضو ٹوث کیا ، اب شریعت کا تھم ہیہ ہے کہ دوبارہ وضو کرلو۔ اگر صرف ہاتھ یاؤں کی صفائی مقصود ہوتی تو دوبارہ وضو کرنے کا تھم نہ دیا جاتا ، کیونکہ ابھی اتجا ہی تو اس نے وضو کیا ہے اور کھمل صفائی حاصل کی ہے ، لیکن تھم یہ ہے کہ اگر وضو ٹوث جائے تو دوبارہ وضو کرو۔ اس لئے کہ صرف ظاہر کی صفائی متصود ہیں ، بلکہ باطن کی صفائی بھی مقصود ہے ، اور باطن کی

صفائی یہ ہے کہ انسان زندگی کے ہر ہر کہے ہیں اللہ تعالی کے فرمان کا تابع بن جائے ، اس کے تھم کا فرما نبردار بن جائے اور دل میں اللہ تعالی کی اطاعت کا جذب اس طرح پیدا ہو جائے کہ جب اس کا تھم آ جائے گا تو میں اس کے تھم کے آ کے سرجھکا دوں گا، چاہے وہ تھم میری سجھ میں آ رہا ہو یا سجھ میں ندآ رہا ہو یا سجھ میں ندآ رہا ہو یا سجھ میں ضفائی ہے۔ ہو، اس تھم کی عقلی تھمت معلوم ہو یا معلوم ندہو، اس کا نام باطن کی صفائی ہے۔ تھم مانے سے روحا نبیت مضبوط ہوگی

لہٰذا اگرکسی نے ابھی وضوکیا اور وضوکرتے ہی وضوٹوٹ کیا، تو اب اللہ تعالیٰ کا تھم یہ ہے کہ نیا وضوکرو، حالانکہ بیتھم عقل کے خلاف ہے، کیونکہ ابھی ابھی تو فئے سے ہاتھ منہ صاف کے ہیں، ابھی تو فئے سے ہاتھ منہ صاف کے ہیں، ابھی ابھی تو فئے سے ہاتھ منہ صاف کے ہیں، ابھی اور اللہ تعالیٰ میں اس تھم کی تھمت نہ آنے اب دوبارہ وضوکر نے سے کیا حاصل؟ لیکن عقل میں اس تھم کی تھمت نہ آنے کے باوجود جب آ وی اللہ تعالیٰ کے تھم کی تھیل میں بیکام کرے گا تو اس کے باوجود جب آ وی اللہ تعالیٰ کے تھم کی تھیل میں بیکام کرے گا تو اس کے باطن میں اثباع سقت کا نور پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے تھم کی تھیل کے جذبے مضبوط ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے تھم کی تعلق مضبوط ہوگی۔ ہوگا۔

# یا کی اور صفائی میں فرق

عام طور پرلوگ بی بیجے ہیں کہ پاکی اور صفائی دونوں ایک ہی چیز ہیں۔
یہ بات درست نہیں، پاکی اور صفائی میں فرق ہے، اسلام میں پاکی بھی مطلوب
ہو اور صفائی بھی مطلوب ہے، تنہا صفائی سے کام نہیں چلے گا، لہذا اگر آپ

نے صفائی تو عاصل کر لی لیکن پاکی عاصل نہیں کی تو مقصود عاصل نہیں ہوا،
کیونکہ '' پاک' کا مطلب ہے ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم کہد دیں کہ بی پاک ہے تو وہ پاک ہے اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ اور
اس کے رسول علی ہے کہد دیں کہ بی تا پاک ہے تو وہ تا پاک ہے، لہذا اگر کوئی
چیز دیکھنے میں کتنی ہی صاف نظر آ رہی ہو، لیکن اگر اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ
وسلم کے علم کے مطابق وہ چیز پاک نہیں تو مقصود حاصل نہیں ہوا۔

## محتزر صاف ہونے کے باوجود ناپاک ہے

دیکھے! طنزر کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ ناپاک ہے۔
اب آج کل جو تو میں منزر کھاتی ہیں وہ منزر کی بہت صاف سخرے فارم میں
پرورش کرتے ہیں، جس کی وجہ ہے وہ دیکھنے میں بڑا صاف سخرا نظر آتا ہے،
لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ منزر سرے لے کر پاؤں تک ناپاک ہے،
پیاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی صاف سخرا نظر آرہا ہو، لہذا وہ صاف تو ہے لیکن
پاک نہیں ہے۔

#### شراب صاف ہونے کے باوجود ناپاک ہے

دیکھے! شراب کو اللہ تعالی نے ناپاک قرار دیا ہے اور بالکل ای طرح
ناپاک ہے جس طرح پیٹاب ناپاک ہے، اب وہ شراب و کیھنے میں بظاہر
صاف ستمری ہے، صاف شفاف خوبصورت بوتکوں میں رکھی ہوئی ہے، اور
با قاء ہ لیبارٹریز میں نمیٹ کی ہوئی ہے کہ اس میں کوئی مصرصحت جراثیم موجود

نہیں ہیں، لیکن ان سب کے باوجود وہ شراب '' پاک'' نہیں، اس لئے کہ اللہ جل شانہ نے کران کو تا پاک میں میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرما دیا کہ میہ تا پاک ہے، اب بندہ کا کام میہ ہے کہ اس کو تا پاک ہی سمجھے۔

# وہ پانی ناپاک ہے

یا مثلا ایک بالٹی پانی کی مجری ہوئی ہے، اس بالٹی میں ایک قطرہ پیشاب کا گرحمیا، دیکھئے! پیشاب کے ایک قطرے کے گرنے سے بظاہر بالٹی کے پانی سے وائی سے وائی سے کوئی کے پانی سے کوئی کے پانی سے کوئی کی ایک صاف ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اس بالٹی کے پانی سے کوئی کیڑا دھو مے تو وہ کیڑا بالکل صاف ستھرا ہوجائے گا، لیکن وہ کیڑا اللہ تعالی کے مطابق پاک نہیں ہوگا، چنا نچہ اگر اس کو پہن کرنماز پڑھو مے تو نماز نہیں ہوگا۔

# پاکی اور صفائی دونوں مطلوب ہیں

اور اگر ایک کپڑے میں پیٹاب کا قطرہ لگ گیا اور آپ نے اس کپڑے کو تین مرتبہ پانی سے دھولیا تو وہ کپڑا پاک ہوجائے گا، اگر چہ وہ میلا ای کیوں نہ ہو، لہذا وہ کپڑا صاف تو نہیں ہے لیکن پاک ہے۔ اس لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہرصاف چیز پاک ہواور نہ بیضروری ہے کہ ہر پاک چیز صاف بھی ہو، دونوں چیز یا کہ مطلوب جی مود دونوں چیز یں علیحدہ علیحدہ بیں اور اسلام میں دونوں چیز یں مطلوب جیں، پاکی بھی مطلوب ہے۔ ای وجہ سے مطلوب جی مطلوب ہے۔ ای وجہ سے حضور اقدی مسلی انڈ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بیتھم دیا کہ جمعہ کے روز طہارت

بھی حاصل کرو، عنسل کرو، وضو کرو، پاک کپڑے پہنو، کیکن ساتھ میں ہے بھی فرمایا کہ جتنا ہوسکے انسان جمعہ کے دن صاف کپڑے پہن کرمسجد میں آئے، میلے کچلے کپڑے پہن کر نہ آئے، تا کہ ساتھ جیسے والے کو تکلیف نہ ہو۔ لہذا اسلام میں پاک بھی مطلوب ہے اور صفائی بھی مطلوب ہے اورایک کو حاصل کرنے سے دوسرا حاصل نہیں ہوتا، وضو کے اندر اللہ تعالی نے دونوں باتیں رکھی ہیں، اس میں یاک بھی ہے اور صفائی بھی ہے۔

## انگریزوں کی ظاہری صفائی کی حقیقت

یہ اگریز اور مغربی مما لک کے لوگ دیکھنے ہیں بڑے صاف سخرے نظر
آتے ہیں اور ساری دنیا پر ان کی صفائی سخرائی کا رعب جما ہوا ہے، لیکن اگر
ان کی اندرونی زندگی ہیں جھا تک کر دیکھوتو یہ نظر آئے گا کہ ان کے یہاں
پاکی کا کوئی تصور نہیں، چنانچہ جب وہ لوگ قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں
تو اس کے بعد پانی کے استعال کا کوئی تصور نہیں، صرف ٹائیلٹ پیپر سے اپنی
نجاست صاف کر لیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا کیں کہ انسان ٹائیلٹ پیپر
سے کی حد تک نجاست کو صاف کر سکتا ہے۔ اورا گرکسی نے بہت زیادہ صفائی
حاص کر نے کا ارادہ کیا تو اس نے یہ کیا کہ خسل کرنے کے بب میں پانی بھر
کے اس گندگی اور نا پاکی کی حاست میں جا کر بیٹھ گیا اور اس میں بیٹھ کر صابن
کے اس کندگی اور نا پاکی کی حاست میں جا کر بیٹھ گیا اور اس میں بیٹھ کر صابن
کے اس کندگی اور نا پاکی کی حاست میں جا کر بیٹھ گیا اور اس میں بیٹھ کر صابن
اس نے دوچار خوطے لگا لئے ، خوطے لگانے کے نتیج میں ظاہری طور پرجسم پر

ے میل کچیل صاف ہوگیا۔ اور اگر کمی کواس سے زیادہ صفائی کا خیال آیا تو اس نے شاور لے لیا اور اس سے اپنے بدن کو دھولیا، لیکن اکثر شاور کی نوبت نہیں آتی ، بلکہ ای حالت میں بہ سے نکل کرجسم خٹک کرلیا اور پاؤڈر اور کریم لگا کر طاہری شیپ ٹاپ کر کے شل خانے میں سے باہر آھے اور صاف ستھرے ہوگئے ، یہ ہا ان انگریزوں کی صفائی کی حقیقت۔

# مسلمانوں میں پاکی اور صفائی کا اجتمام

لیکن اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو دونوں چیزوں کا ایک ساتھ تھم دیا، طہارت کا بھی تھم دیا اور نظافت کا بھی تھم دیا، فرمایا کہ پاک بھی تھم دیا اور نظافت کا بھی تھم دیا، فرمایا کہ پاک بھی رہو۔ اس لئے اللہ جل شانہ نے استخاء کرنے کا ایسا طریقہ مقرر فرمایا کہ گندگی سے پاک حاصل کرنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہوسکتا، چتانچہ آپ آگر مسلمانوں کے علاقوں کے علاوہ و نیا کے جس علاقے میں چھے جا کیں تو وہاں آپ کو قضاء حاجت کے بعد صفائی ستمرائی حاصل کرنے کا ایسا انتظام نہیں ملے گا جو مسلمانوں کے بال آپ کو نظر آئے گا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دونوں بانوں کا تھم دیا ہے، طہارت کا بھی اور صفائی کا تعالیٰ کے نظر آئے گا اور صفائی کا بھی۔ اللہ تقالیٰ کے نظر آئے گا اور صفائی کا بھی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے بینجمت مسلمانوں کو عطافر مائی۔

#### ایک یہودی کا اعتراض اور اسکا جواب

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے استتجاء کرنے کی عملی صورتیں سحابہ مرام گوسکھا کیں ، یہاں تک کہ ایک یہودی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ

### عندے بطور اعتراض کے بیا کہنے لگا کہ:

#### علمكم نبيكم كل شتى حتى الخراء

یعی تہارے نی علی ہے ہی ہوئے بھی ہوئے بھی ہوئے بھی ہوئے ہیں کہ تہہیں گندی گندی ہا تیں بھی سکھاتے ہیں کہ بیت الخلاء میں کس طرح داخل ہوں اور کس طرح فارغ ہوں۔ اس نے یہ بات اعتراض کے طور پر کہی کہ نبی کی شان تو ہوئی ہوتی ہے، وہ ایس جھوٹی جوٹی باتوں میں کیوں الجھتے ہیں۔ جواب میں حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا:

#### أجل

بعن ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سکھائی ہے، یہاں تک کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھایا ہے، کیونکہ ہمارے نبی ہمارے او پر شفیق باپ کی طرح بیں، ماں باپ جس طرح بیج کو دوسری با تمی سکھاتے ہیں کہ قضاء حاجت کیے کی یہ باتمی سکھاتے ہیں کہ قضاء حاجت کیے کی جائے۔ جائے اور یاکی کیے حاصل کی جائے۔

## قضاء حاجت کے بارے میں حضور ﷺ کی تعلیم

چنانچہ ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب تضاء حاجت کے لئے بیٹھواتو تبلے کی طرف پشت کے لئے بیٹھوا در نہ ہی قبلے کی طرف پشت کرکے نہ بیٹھوا در نہ ہی قبلے کی طرف پشت کرکے بیٹھو۔ اور ہمیں تھم فرمایا کہ تین پھر استعال کرو۔ اس زمانے میں پھر استعال ہوتے تھے۔ اور ہمیں وہ چیزیں بتا کیں کہ ہم کس چیز ہے استنجاء کر سکتے

یں اور کس چیز سے استنجاء نہیں کر سکتے۔ لہذاتم تو ان چیزوں پر اعتراض کر رہے ہوئیکن ہمارے نے ہمیں یہ میں است باعث فخر ہے کہ ہمارے نبی علی ہے ہمیں یہ سب باتیں بتائی ہیں اور الحمد ملتد اللہ تعالی نے ایسا جامع دین عطا فرمایا ہے۔

## وضوے نے ظاہری اور باطنی پاکی حاصل ہوتی ہے

بہرحال! جو وضو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے، یہ کفل ہاتھ منہ سکھایا ہے، یہ کھن ہاتھ منہ کرنے کا ذریعہ نہیں، بیٹک اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے ہاتھ منہ صاف ہوتے ہیں، اور جو مخص دن میں پانچ مرتبہ وضو کرے گا، اس کے جہم پر گندگی نہیں رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وضوایک روحانی عمل بھی ہے جس کے ذریعہ باطن کی صفائی کی جا رہی ہے، باطن کا تزکیہ کیا جا رہا ہے۔ اس لئے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے وقت تہباری زبان پر ذکر ہونا چا ہے، تاکہ باطن کی صفائی پختہ اور سخی ماور دیریا ہو جائے، چنانچہ فرمایا کہ وضو کرتے وقت تہباری زبان پر فرمایا کہ وضو کرتے وقت بلاضرورت با تیں مت کرو اور یہ کوشش کرو کہ جتنا وقت وضو میں لگ رہا ہے، وہ وقت بھی اللہ کے ذکر میں صرف ہو۔ چنانچہ احاد یہ یہ وہ وقت بھی اللہ کے ذکر میں صرف ہو۔ چنانچہ احاد یہ بین وضو کے دوران جو اذکار حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم سے منقول احاد یہ بین وضو کے دوران جو اذکار حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم سے منقول احاد یہ بین دان کے بارے میں انشاء اللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔

آج کی بات کا خلاصہ ہیہ ہے کہ جبتم وضوکرنے بیٹھوتو اس وفت ذرا دصیان اور توجہ کو اس طرف لگاؤ کہ جو کام میں شروع کر رہا ہوں، اس سے صرف ظاہری اعضاء ہی کی صفائی مقصود نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعہ انتاد تعالیٰ میرے باطن کو بھی صاف کرنا جا ہے ہیں، لہذا جھے یہ کام سنت کے مطابق کرنا چاہئے ، تاکہ یہ دونوں مقصد ایک ساتھ حاصل ہو جا کیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپسب کو بھی اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# ہرکائم سے پہلے دویسم اللہ کیوں؟

الْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نَوْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ فَلاَ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ فَلاَ مَنْ اللّهُ فَلاَ مَانُ اللّهُ فَلاَ مَانُ اللّهُ وَحُدَهُ لَا مَانِ اللّهُ وَحُدَهُ لَا مَانِ اللّهُ وَحُدَهُ لَا مَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إلله إلله الله وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانٌ سَيِدَنَا وَنَبِيْنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانٌ سَيِدَنَا وَنَبِيْنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلَّى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ وَاللَّهُ مَا كَثِيْرًا لَا مُعَدُالًا وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُ وَسَلَّمُ وَلَالَالُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُو

فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرُّجِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيُمِ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِى قَرِيبُ \* أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ \_ (سورة البَرْة، آیت ۱۸۹) آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذٰلِكَ من الشاهدین والشاكرین والجمدلله ربّ العالمین

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز، گزشته چند همعوں سے ادعیہ ماثورہ کا ذکر چل رہا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وضو کے اندر دو پہلو ہیں، ایک پہلوا عضاء کی ظاہری صفائی کا ہے اور دوسرا پہلو باطنی طہارت کا ہے، یعنی وضو سے صرف وضو کے اعضائی صاف نہیں ہوتے بلکہ وضو سے ایک باطنی طہارت ہمی حاصل ہوتی ہے اور اس کی برکت سے اللہ تعالی وضوکرنے والے کے دل اور دوح کے اندرایک نور پیدا کرویتے ہیں۔

وضو سے باطنی نور بھی مقصود ہے

ایک فخص مسلمان نہیں ہے، وہ اگر وضو کے سارے کام کرے، مثلاً ہاتھ بھر ۔ ھی رے ناک صاف کرے، مثلاً ہاتھ بھر ۔ ھی رے ناک صاف کرے، منہ دھوئے، سر کامسح کرے، پاؤں بھی دھوئے، تو اس کے نتیج بیں صفائی تو حاصل ہو جائے گی،لیکن اس وضوکا نوراوراس کی ردحانی برکات اس کوحاصل نہیں ہوں گی۔ لہذا مسلمان کو

جو بیتھم دیا ممیا ہے کہ وہ نماز سے پہلے وضوکرے، اس کا مقصد محض طاہری بدن کی صفائی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وضو کے ذریعہ اس کے باطن میں ادر اس کی روح میں ایک نور اور برکت پیدا ہو اور اس کے باطن کی بھی صفائی ہوجائے۔

### وضو کی نبیت کریں

اس باطن کی مفائی کے لئے ضروری ہے کہ انسان وضوکرنے سے پہلے نیت کرے، کیونکہ اگر کمی فض نے وضوکی نیت کے بغیر ہاتھ پاؤں وھولئے تو اگر چہ وضو ہو جائے گا، لیکن چونکہ بینیت نہیں تھی کہ بیں اس کے ذریعہ اللہ تعالی کے تھم کی تھیل کر رہا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت کی ا تباع کر رہا ہوں ، اس لئے باطنی انوار و برکات اس وضو کے ذریعہ حاصل نہیں ہوں مے۔ بہدی ، اس سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔

## وضوے بہلے دبسم الله ، پر خیس

دوراتهم بددیا می که وضوکرنے سے پہلے "بسم الله الرحمٰن الرحیم " پڑھو،

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں حضور
اقدی صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوشخص الله تعالیٰ کا نام لے کر وضو
کرے، لیعنی بسم الله پڑھ کر وضوکرے تو یہ وضواس کے جسم کے تمام اعضاء کی
طہارت کا سبب بن جائے گا، اور اگر کوئی شخص" بسم الله" پڑھے بغیر وضوکر بیگا تو
مرف وہی اعضاء صاف ہوں سے جن کو اس نے وضو میں دھویا ہے۔ اس

صدیث سے معلوم ہوا کہ وضوکرنے سے پہلے ''بہم اللہ'' پڑھنے کو جوست قرار دیا گیا ہے، وہ اس لئے ہے تاکہ وضو سے پورا فائدہ حاصل ہوجائے۔ دیا گیا ہے، وہ اس لئے ہے تاکہ وضو سے پورا فائدہ حاصل ہوجائے۔ ''بہم اللہ'' ظاہری اور باطنی تورکا ذر لیعہ ہے

آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک شخص وضو سے پہلے ''بہم اللہ'' پڑھ لے تو اس میں کونی محنت خرج ہوتی ہے ، کونی اس میں مشقت ہوتی ہے ، کونی اس میں مشقت ہوتی ہے ، کونیا اس میں وقت خرج ہوتا ہے ، کونیا اس میں پیبہ خرج ہوتا ہے ، لیکن میہ مجھوٹا ساممل انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کی طہارت اور نور کا سبب بن جاتا ہے ۔ بعض اوقات وحیان نہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگ اس فتم کی برکات سے محروم رہ جاتے ہیں ، اس لئے دضو شروع کرنے سے پہلے ''بہم اللہ'' پڑھنے کا اہتمام کرنا جائے۔

## وضو گناہوں کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدی "لیم اللہ" پڑھ کر وضوکرتا ہے تو جس وقت وہ اپنا چرہ وھوتا ہے تو چیرے سے اس نے جوگناہ صغیرہ کئے ہوتے ہیں، وہ سب چیرہ دھونے سے وصل جاتے ہیں۔ اب ظاہر میں تو ہمیں یہ نظر آرہا ہے کہ وضو کے ذریعہ چیرے کا گردوغبار اور میل کچیل وهل گیا اور چیرہ صاف سخرا ہوگیا، لیکن جو چیز ہمیں نظر نہیں آرہی ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب تم چیرہ وھوتے ہو تو تہرارے چیرے سے جتنے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں وهل

جاتے ہیں، اور جبتم ہاتھ دھوتے ہوتو تمہارے ہاتھ سے جننے گناہ ہوئے
ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں، اور جبتم سرکامس کرتے ہوتو اس کے ساتھ
تمہارے سرکے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جبتم کانوں کامس کرتے ہوتو اس
کے ساتھ تمہارے کانوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جبتم پاؤں دھوتے
ہوتو جن گناہوں کی طرف تم پاؤں سے چل کر گئے، ہواللہ تعالی ان کو معاف
فرما دیتے ہیں، یہاں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب
انسان وضو کرکے فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوچکا ہوتا

### صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں

کین اس حدیث بیل جن محناموں کی معانی کا ذکر ہے، وہ صغیر، محناہ بیں، کیکن کبیرہ محناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، ای طرح جو محناہ حقوق العباد سے متعلق ہوں، مثلاً کسی بندہ کا حق پامال کیا ہوتو وہ اس بندے سے اپنا حق معاف کرائے بغیر معاف نہیں ہوگا۔ البند اللہ تعالی ہر وضو میں تمہارے صغیرہ محناہ معاف فرما رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا:

إِنْ تَجْتَنِبُوُا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوُنَ عَنْهُ نُكُفِّرُ عَنْكُمُ سَيِّاتِكُمْ وَنُدُ خِلْكُمْ مُدُ خَلاً كَرِيْماً ۞ سَيِّاتِكُمْ وَنُدُ خِلْكُمْ مُدُ خَلاً كَرِيْماً ۞ (سَرَة النَّآء) إِنَّالًا ﴿ الْمُورِةِ النَّارُهِ النَّارُهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَمُ النَّالُولُ الْمُؤْمِنُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُكُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُمُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْ

لیمن اگرتم کبیرہ گنا ہوں سے بچتے رہو گے تو جو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ بیں، ان کا کفارہ ہم خود کرتے رہیں گے اور ایک باعزت جگدیعنی جنت میں داخل کریں گے۔ اور دوسری آیت میں چھوٹے گنا ہوں کی معانی کا ایک قاعدہ بیان فرمایا کہ:

إِنَّ الْحَسَنَٰتِ يُلْهِبُنَ السَّيِّاتِ.

(سورهٔ حود ۱ بست۱۱۳)

بیشک نیکیاں جھوٹے ممنا ہوں کو دھوتی رہتی ہیں۔

مثلاً کوئی صغیرہ گناہ ہوگیا، اس کے بعد وضو کرلیا تو وہ گناہ معاف ہوگیا، اور نماز

کے لئے معجد کی طرف چلے تو اب ہرایک قدم پر ایک صغیرہ گناہ معاف ہور ہا

ہے، نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہورہے ہیں۔ بہرحال! اللہ تعالی فر ما

رہے ہیں کہ ہم تہارے صغیرہ گناہ معاف کرتے رہیں گے، بشرطیکہ تم کبیرہ

مناہوں سے برہیز کرتے رہو۔

اللہ تعالیٰ کا نام لے کراور اللہ تعالیٰ کے علم کی تعیل میں اور نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کی سقت کی اجاع میں آ دمی جب وضو کر رہا ہے تو اس وضو سے
صرف جسم کی ظاہری صفائی ہی حاصل نہیں ہورہی بلکہ اس وضو سے اس کے
باطن کی بھی صفائی ہورہی ہے، اس وضو سے اس کے گناہ بھی معاف ہور ہے
بیں اور اس کے دل میں نور بھی پیدا ہورہا ہے، اس لئے فرمایا کہ "جسم اللہ
الرحمٰن الرحیم" پڑھ کر وضوشروع کرو۔

### ' دبسم اللّٰدُ' كا فاكده

حدیث شریف میں ''بہم اللہ'' کے سلسلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

كُلُّ اَمْرٍ ذِى بَالٍ لَا يُبُدَأَ فِيْهِ بِبِسُمِ اللَّهِ كُلُّ اَمْرٍ ذِى بَالٍ لَا يُبُدَأُ فِيْهِ بِبِسُمِ اللَّهِ فَهُوَ اَقْطَعُ۔ فَهُوَ اَقْطَعُ۔

لیمی دنیایا آخرت کا ہراہم کام اگر''بہم اللہ'' ہے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا اور ناقص ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور اگر اس کام کو''بہم اللہ'' پڑھ کر کرو کے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرما کیں مے اور اس میں دین کا بھی فائدہ ہوگا اور دنیا کا بھی فائدہ ہوگا۔

## "بم الله" را صد من كيا حكمت بع

اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ''بہم اللہ'' پڑھ کرکام کرو تو وہ کام ادھورا ہے اور ناقص ہے، حالا نکہ ونیا کا ایک کام ہم نے '''بہم اللہ'' کے بغیر کام کروتو وہ کام ادھورا ہے اور ناقص ہے، حالا نکہ ونیا کا ایک کام ہم نے '''بہم اللہ'' کے بغیر کرلیا تو بظاہر دیکھنے ہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کام پورا ہوگیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ کام ناقص اور ادھورا ہے۔ اور بعض جگہوں پر''بہم اللہ'' کو آئی اہمیت دی کہ اگر وہ کام ''بہم اللہ'' پڑھے بغیر کرلیا تو وہ کام شرعاً معتبر ہی نہیں۔ مثلا آ پ ناکہ حلال جانور ذریح کیا، لیکن ذریح کے وقت قصد آ''بہم اللہ'' نہیں پڑھی،

اب صرف عقل سے سوپنے والے لوگ تو یہ کہیں گے کہ ''بہم اللہ'' نہ پڑھنے کے جانور پر کیا فرق پڑا؟ اگر ''بہم اللہ'' پڑھ کر ذرج کرتے ، تب بھی رگیں کشتیں اور اگر ''بہم اللہ'' پڑھے بغیر ذرج کیا جب بھی رگیں کٹ گئیں اور خون اتنا بی لکلا، اور شریعت نے جانور کو ذرج کرنے کا جو تھم دیا ہے ، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ خون اس کے جہم میں رہ کر گوشت میں فساد پیدا نہ کرے اور پھر وہ گوشت انسان کی صحت کے لئے مصرنہ ہو۔ یہ مقصد تو بہم اللہ پڑھے بغیر ذرج کرنے سے بھی حاصل ہوگیا، پھر ''بہم اللہ'' نہ پڑھے سے کیا نقصان ہوا؟ وہ جانور حلال نہیں

لیکن ایسے جانور کے بارے پیس قرآن کریم کا صرق ارشاد ہے: وَلَا تَا كُلُوا مِمَّا لَمُ يُذْكِرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْق"۔

(سورة الانعام ، آيت ١٢١)

یعنی جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا حمیا ہو، اس کو ہرگز مت کھاؤ اور ایسے جانور کو کھانا فِسن ہے۔

لین ایسے جانور کو کھانا بھی ایسا ہی ممناہ ہے جیسے شراب پینا، خزر کھانا، زنا کرنا گناہ ہیں۔ اب بظاہر تو ایسا جانور بالکل صاف ستقرا ہے، اس کی ساری رگیس کی ہوئی ہیں، خون نکلا ہوا ہے، صرف یہ کہ ذرئے کے وقت زبان سے بسم اللہ نہیں پڑھی۔

کوئی مخص بیاعتراض کرے کہ''بہم اللہ'' نہ پڑھنے کا اس جانور پر کیا اثر پڑ گیا؟ اگر بہم اللہ پڑھ لیتے تو کیا اس''بہم اللہ'' کی آ واز اس کے کان کے اندر پہنچ جاتی؟ یا بیر''بہم اللہ'' کوئی منتر ہے کہ اس کے پڑھنے سے وہ حلال ہوجاتا؟

## ذ الح کے وقت ' دہم اللہ' پڑھنے میں عظیم حقیقت

بات دراصل میہ ہے کہ اللہ جل شانہ ذریح کے وقت ''بسم اللہ'' بر صفے کا تحكم ديه كر ايك عظيم حقيقت كي طرف انسان كو توجه دلانا جايب جير وه حقیقت سے کے ذرا بیاتو سوچو کہ جس جانور کوتم ذیج کر رہے ہو، یہ بھی تو تمہاری طرح جاندار ہے، ہم نے اس کو بھی پیدا کیا اور حمہیں بھی پیدا کیا ہم بھی جاندار ہواور بیبھی جاندار ہے، اور جاندار ہونے کی حیثیت ہے جس طرح تم یہ جاہتے ہو کہ تنہیں کوئی تکلیف نہ بہنچے اور تنہیں کوئی زخمی نہ کرے، ای طرح جانور بھی یہی جا ہتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف ندینے اور کوئی زخم ندلگائے۔ اور جس طرح تم یه جاہتے ہو کہتم زندہ رہو جہیں موت ندآ ئے اور تنہیں ہرونت موت ہے ڈرگگتا ہے، اس طرح جانور بھی جاہتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں، ان کو موت نہآ تے اور ان کو بھی موت سے ڈرگگتا ہے، یہ جانور بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی جان ڈالی ہے۔ اگر کوئی مخفس تہارے گلے برچھری چھرکر ذیح کر کے تہیں کھانا جا ہے تو تہیں کس قدر برا لکے گا اور اس کوتم اینے او پر کتناظلم سمجھو گے۔

## تم جانورکوموت کے گھاٹ کیوں اتاررہے ہو؟

لہذاتم اپنے ذکے ہونے کوتو برا سیجھتے ہواور اپنی موت کوتو تم اتنا کروہ اور ناپندیدہ سیجھتے ہواور ہماری ہی پیدا کی ہوئی مخلوق کے گلے پر روزانہ چھری پھیر کر اس کو ذک کر کے اس کا گوشت کھاتے ہو، بھی تنہیں بید خیال نہیں آتا کہ میں اس مخلوق پرظلم کر رہا ہوں، بیمخلوق بھی تو جاندار ہے، لیکن میں نے اپنے ذائعے کی خاطر اس کے گلے پرچھری پھیر کر اس کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔ ذرا سوچو کہتم ہید کیا کام کرنے جا رہے ہو؟ اپنے ذائعے کے خاطر ایک مخلوق کوموت کے گھاٹ اتار ہے ہو؟ اپنے ذائعے کے خاطر ایک مخلوق کوموت کے گھاٹ اتار ہے ہو؟ اپنے ذائعے کے خاطر ایک مخلوق کوموت کے گھاٹ اتار ہے ہو؟

### بہ جانور تمہارے لئے پیدا کئے گئے ہیں

اگراس عمل کا جواز ہوسکتا ہے تو وہ صرف ایک ہے ، وہ یہ کہ جس پیدا کرنے والے نے اس جانور کو بھی پیدا کیا اور تہہیں بھی پیدا کیا، ای پیدا کرنے والے نے یہ تقتیم کر دی کہ اگر چہ جانور بھی ہماری جاندار مخلوق ہے ،
لیکن ہم نے اس کو ایک دوسری جاندار مخلوق کی خاطر پیدا کیا ہے ، یعنی یہ جانور برا، دنبہ گائے ، اونٹ ، یہ سب اللہ تعالی نے انسان کے لئے بیدا فرمائے ہیں ، اور چونکہ ان کا مقصد تخلیق یہ ہے کہ یہ انسان کو فائدہ پہنچا کیں ، اس وجہ ہیں ، اور خونکہ ان کا مقصد تخلیق یہ ہے کہ یہ انسان کو فائدہ پہنچا کیں ، اس وجہ کے فرانداس کے گئے پر چھری پھیر کر اس کو کھاتے ہواور دنیا میں اس کو کوئی ظلم نہیں جھتا۔ فر آن کریم میں اللہ تعالی نے فرما ویا:

### هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَافِى الْآرُضِ جَمِيُعًا ـ (سرة الِتَرة ، آيت ٢٩)

لین زمین میں جو کچھ ہے، اے انسان! ہم نے تیرے لئے پیدا کیا ہے، لہذا جانور کو ذرج کرکے کھانا تمہارے لئے طال اور جائز ہے۔

لیکن جس وقت تم ذکے کاعمل کرو، اس وقت اس حقیقت کا اعتراف کرو
کہ جانور کو ذکے کرنا اصولاً میرے لئے ظلم تھا، لیکن میرے لئے میرے خالق
نے اس ظلم کو جائز کر دیا اور میرے نفع کی خاطر میرے مالک نے اس کومیرے
لئے حلال کر دیا۔ اس لئے جب تک تم بیا عمراف نہیں کرو سے کہ اس جانور کو میرے خالق میرے خالق سے حلال کیا ہے ورنہ یہ میرے لئے حلال نہیں تھا،
اس وقت تک وہ جانور تمہارے لئے حلال کیا ہے ورنہ یہ میرے لئے حلال نہیں۔

## ' دہم اللہ'' ایک اقرار ہے

لہذا جس وقت تم "بہم اللہ الرحمٰن الرحیم،" پڑھ کریا" بہم اللہ اللہ اکبر، کہد کر جانورکو ذرئے کررہے ہوتو یہ کوئی منتر نہیں ہے جے زبان سے پڑھ رہے ہو، بلکہ اس کے ذریعہ تم اس حقیقت کا اعتراف کررہے ہوکہ جس یہ جانوراس اللہ تعالیٰ کے نام پر ذرئے کررہا ہوں جس نے اس مخلوق کو میرے لئے پیدا کیا اور میرے لئے بیدا کیا اور میرے لئے حلال کردیا۔ اور ساتھ جس جب تم نے "بسم اللہ اللہ اکبر،" پڑھا تو تم نے اس کے ذریعہ اس بات کا اقرار کرلیا کہ اللہ بی سب سے بڑا ہے، اور چونکہ دو سب سے بڑا ہے، اور چونکہ دو سب سے بڑا ہے، اس لئے وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ دہ یہ فیصلہ چونکہ دو سب سے بڑا ہے، اس لئے وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ دہ یہ فیصلہ

کرے کہ کونی مخلوق کس کام کے لئے پیدا کی گئی ہے، اب اس اعتراف کے بعد جبتم جانور کے گئے پرچھری پھیرو ہے تو وہ جانور تہارے لئے طال ہو جائے گا، لیکن اگرتم نے ففلت کی حالت بیں اللہ تعالیٰ کی اس نعت کا اعتراف کئے بغیراس کے گئے پرچھری پھیردی تو اس کا مطلب سے ہے کہ تم نے اس جانور کے طال ہونے کی شرط پوری نہیں کی، لہذا وہ جانور تہارے لئے حرام ہے۔ ایسا جانور اس جانور کی طرح ہے جو اپنی موت مرگیا ہو، دونوں بیں کوئی فرق نہیں، حالانکہ اس جانور کا خون بہہ گیا ہے اور ڈاکٹر بھی اس کے بارے فرق نہیں، حالانکہ اس جانور کا خون بہہ گیا ہے اور ڈاکٹر بھی اس کے بارے میں رپورٹ دیدیں گے کہ جی اعتبار ہے اس جانور کا کھانا صحت کے اعتبار سے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن قرآن کریم بیفتو کی دے رہا ہے کہ اس کا کھانا حال میں، کیونکہ تم نے اس پر اللہ کا تام نہیں لیا ہے۔ دوبیم اللہ نور ہا ہے۔

### ''بهم الله'' كي ايك اورحقيقت

دوسرے''بہم اللہ'' ہے ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے،
وہ یہ کہ اللہ تعالی نے اس جانور کو تمہارے لئے پیدا کیا، اس لئے تمہارے لئے
اس کا کھانا حلال ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر وہ کون سے سرفاب کے پر
بیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ ساری مخلوق تمہاری تسکین کے لئے پیدا
فرما دی ہے، حالا نکہ تم ورخت کے بتوں پر بھی گزارہ کر سکتے ہے، اور ان بتوں
کے ذریعہ بھی تمہاری بھوک مث جاتی، سبزیوں سے بھی تمہاری بھوک مث

جاتی، زمین سے آگئے والی چیزوں سے بھی مٹ جاتی، لیکن صرف تنہارا ذا لکھ بہتر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہتر کرنے کے لئے اور تنہیں اچھی غذا فراہم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تنہارے لئے اتنی بڑی مخلوق پیدا کر دی اور تنہیں اس کی اجازت ویدی کہتم اس کوموت کے کھاٹ اتارتے رہواور اس کے ذریعے اپنے لئے لذت کا سامان فراہم کرتے رہو۔

### جان بھی لے نواور تواب بھی لوٹو

سس کے بکرے کی زبان میں ایک خوبصورت نظم کہی تھی کہ بیہ جانور جس کو انسان کا ثنا بھی ہے اور اس کی قربانی بھی کرتا ہے، کو یا کہ جانور کو کا ثنا بھی ہے اور الٹا ثو اب بھی لیتا ہے۔

> وہی ذریح میمی کرے ہے وہی لیے ثواب الٹا

الہذا جانوروں کو کا م بھی رہا ہے، تواب بھی حاصل کررہا ہے اور اپنی لذنوں کی تسکیس بھی کررہا ہے اور اپنی لذنوں کی تسکیس بھی کررہا ہے۔ اس پر کسی نے بحرے کی زبان میں نظم کہی تھی کہ بحرا اپنی زبان حال ہے یوں کہتا ہے ۔

نسلوں کو نگل لیا ہے تو نے پری ہے ہو ہے کہ پھر بھی نہیں تیری اشتہاء کم سریدی ہے ہوں ہے ہوں کے اس کا میں میں میں

اگر حساب لگا کر دیکھوکہ ایک انسان پیدائش سے لے کر مرتے دم تک کتنے

مجرے اور کتنی گائیں کھالیتا ہے، کتنی نسلیں اس نے اپنے طلق سے اتاری ہوں می ، لیکن پھر بھی اس کی بھوک کم نہیں ہوتی۔

### انسان ایک بڑے مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے

بہرحال! اللہ تعالی نے تہیں ان سارے جانوروں پر یہ فوقت عطاکر دی کہ تم اپنی لذت کی خاطر اِن کو موت کے گھاٹ اتارتے رہو، تو آخر تہارے تہارے اندرایا کونیا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے جانور تہارے لئے طلال کر دیے گئے؟ اس کے برعس تھم کیوں نہیں ہوا کہ گائے ہمینوں سے کہا جاتا کہ وہ انسان کو چیر پھاڑ کر کھا جا نیں، کیونکہ وہ تہارے مقابلے میں زیادہ طاقت ور بیں اگرگائے کا مقابلہ کسی بڑے سے بڑے صحت مند طاقتور انسان سے کیا جائے تو بھی گائے انسان سے کی گنا زیادہ طاقت ورثابت موگی، لیکن اس کے باد جود طاقت ور سے کہا جا رہا ہے کہ تو اس کر ور انسان کی خاطر قربان ہوجا، اس کی کیا وجہ ہے کہ انسان کو جانوروں پر نصیلت اور فوقیت عطاکی گئی؟

اس فوقیت کی وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ در حقیقت انسان کوکسی اور بڑے مقصد کے لئے بیدا گیا ہے اور وہ بڑا مقصد قرآن کریم نے ان الفاظ سے بیان فرما دیا:

وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ـ (سورة الذراجة ، آيت ٥٦) العنی میں نے انبان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ لہذا اگر یہ انبان عبادت کرتا ہے، پھر تو یہ بیٹک اس بات کا مستق ہے کہ وہ دوسری مخلوقات سے کام لے اور ان سے فائدہ اٹھائے اور ان سے لذت حاصل کر ہے۔ لیکن اگر انبان کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے، اس مقصد کو بجا نہیں لاتا تو پھر اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ تعالی کی دوسری مخلوق کے مجلے بہیں لاتا تو پھر سے اور اس کو اپنی لذت کے لئے استعال کر ہے۔

رجھری پھیرے اور اس کو اپنی لذت کے لئے استعال کر ہے۔

دربیم اللہ ' کے ذریعے دوقت میں تا کا اعتراف

لہذا جب انسان جانور کو ذرئے کرتے وقت ''بہم اللہ'' پڑھ رہا ہے تو اس کے ذریعہ وہ دو تقسیقت کا اعتراف کر رہا ہے ، ایک تو وہ اس حقیقت کا اعتراف کر رہا ہے ، ایک تو وہ اس حقیقت کا اعتراف کر رہا ہے کہ بیداللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے میرے لئے اس جانور کو حلال کر دیا ، ورنہ مجھے بیچ تنہیں پہنچنا تھا کہ اپنے جیسے جاندار کو ذرئ کر کے کھاؤں ، اس لئے میں پہلے اس کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوں اور اس کی حکمت اور اس کی قدرت کا ملہ کا اعتراف کرتا ہوں۔

دوسرے وہ اس حقیقت کا اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے
لئے یہ جانور جوطال کیا ہے، یہ ویسے ہی طال نہیں کر دیا، بلکہ اس لئے طال
کیا ہے کہ میری زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے اور جھے اس مقصد کو پورا کرنا
چاہئے۔ اہذا "بسم اللہ اللہ اکبر" کہہ کر ذرح کرنے والا ان ووقعیقتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ذرح کررہا ہے۔ اگرانیان ان وقعیقتوں کو سجھ لے اور

ان کو یادر کھ لے تو اس کی زندگی سنور جائے۔

بہرحال! جانور پر "بہم اللہ اللہ اکبر" پڑھنے کا بید فلنے ہے جو میں نے تفسیل سے عرض کیا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے "جانور" کی ایک مثال عرض کیا، ورند دنیا کے ہرکام کے بارے میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام لئے بغیر شروع کیا فرمایا کہ اللہ کا نام لئے بغیر شروع کیا جائے گا، وہ ادھورا اور ناقص ہوگا، ای طرح وضو کو بھی "بہم اللہ" پڑھ کرشروع کیا جائے گا، وہ ادھورا اور ناقص ہوگا، ای طرح وضو کو بھی "بہم اللہ" پڑھ کرشروع کی تو فیق عطافر مائے۔ آئیں۔

کرو۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ہمیں ان حقائی کو بچھنے اور ان پڑھل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ





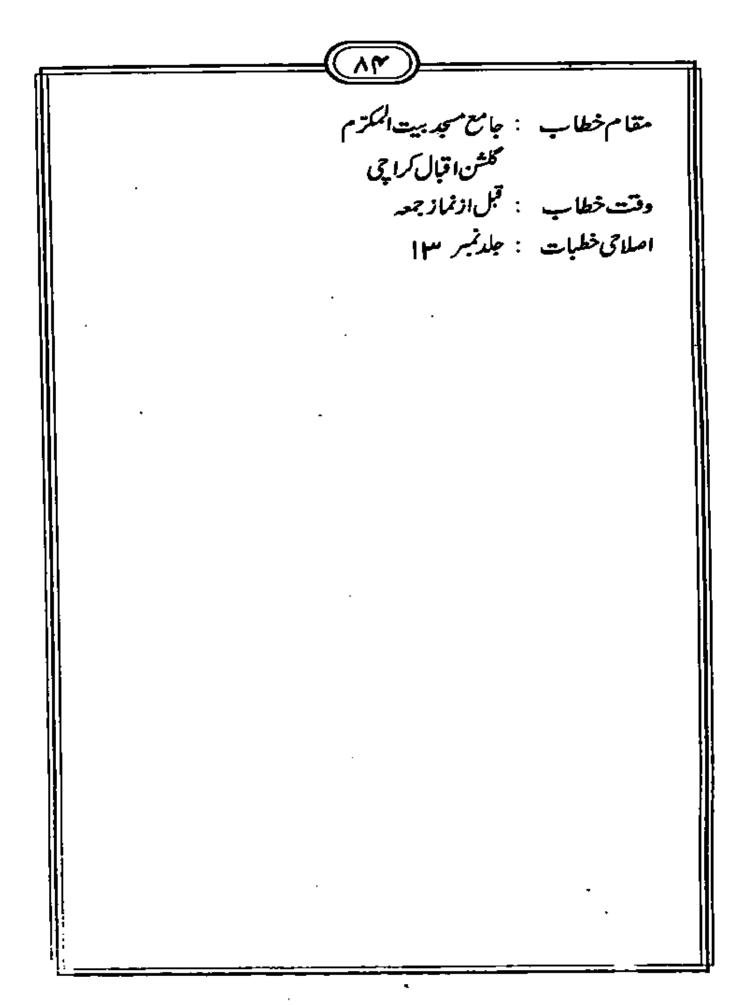

۸۵

بِشَمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# دونسم اللّٰد''

كاعظيم الشان فلسفه وحفيقت

### تمهيد

بزرگانِ محترم و برادران عزیز! پچھنے جمعہ کو دبسم اللہ الرحیٰ الرحیم " کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کی تھیں، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہرکوئی اہم کام جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، وہ ادھورا اور ناتص ہے۔ اس حدیث کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرمسلمان کو بیتلقین فرمائی کہ اپنی زندگی کا ہراہم کام اللہ کے نام سے شروع کرے۔

## بركام سے پہلے" بہم الله"

"دبہم اللہ الرحن الرحیم" ایک ایسا کلمہ ہے جو ہمیں ہرکام سے پہلے
پڑھے کا تھم دیا گیا، شبح کو بستر سے بیدار ہوتے وقت، شل خانے میں جاتے
وقت، شل خانے سے نگلتے وقت، کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے،
بازار میں جانے سے پہلے، مسجد میں واخل ہونے سے پہلے، مسجد سے باہر نگلتے
وقت، کپڑے پہنتے وقت، گاڑی چلاتے وقت، سوار ہوتے وقت، سواری سے
اترتے وقت، گھر میں واخل ہوتے وقت۔ تمام اوقات میں "دبسم اللہ الرحلٰ
الرحیم" کا کلمہ ہم سے کہلوایا جارہا ہے۔

## ہر کام کے پیچھے نظام ربوبیت

جیا کہ پچھلے جعہ عرض کیا تھا کہ یہ کوئی منتر نہیں ہے جوہم سے پڑھوایا

جارہا ہو، بلکہ اس کے پہنے ایک عظیم الشّان فلفہ ہے اور ایک عظیم الشّان حقیقت کی طرف اس کے ذریعہ متوجہ کیا جارہا ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا جو بھی کام انسان کر رہا ہے وہ اللہ تعالی کی تو فیق کے بغیر ممکن نہیں، دیکھنے میں چاہے یہ نظر آ رہا ہو کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ میری کوشش اور محنت کا میں جاہے یہ نظر آ رہا ہو کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ میری کوشش اور محنت کا میں میت تھوڑ انظر آ ہے گا اور اس کے پیچے اللہ جل شانہ کا بنایا ہوا مظیم الشّان نظام رہو ہیت کام کرتا نظر آ ہے گا اور اس کے پیچے اللہ جل شانہ کا بنایا ہوا عظیم الشّان نظام رہو ہیت کام کرتا نظر آ ہے گا۔

## الك كلاس بإنى يرنظام ربوبيت كارفرما ب

مثال کے طور پر دیکھئے! ہمیں ہے تھم دیا جی ہے کہ جب پانی ہوتو پانی
پینے سے پہلے دہ ہم اللہ الرحمٰ الرحیم، پر حور دیکھنے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ پانی
پینا معمولی بات ہے، گھر میں پانی مہیّا کرنے کے لئے ہم نے پائپ لائن لے
رکھی ہے اور پانی کو شنڈ اکرنے کے لئے کولر اور فرح موجود ہے، چنا نچہ آپ
نے فرح سے شنڈ اپانی نکالا اور گلاس میں بحرا اور پی لیا۔ اب بظاہر یہ نظر آر ہا
ہے کہ اس شنڈ سے پانی کا حصول ہماری اپنی محنت اور کوشش اور بیبہ خرج
کرنے کا نتیجہ ہے، لیکن یہ خیال بہت کم لوگوں کو آتا ہے کہ یہ ایک گلاس شنڈ ا
پانی جوہم نے ایک لیح میں طل سے نیچ اتا رایا، اس پانی کو ہمارے طل تک
رہا ہے۔
رہا ہے۔

## زندگی پانی پرموقوف ہے

و یکھے! پانی الی چیز ہے کہ اس پر انسان کی زندگی کا دارومدار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے قرمایا:

وَ جَعَلْنا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْئِ حَيّ - (سورة الانبياء، آيت،٢٠)

یعی ہم نے ہر جاندار کو پانی ہی سے پیدا کیا ہے۔ لہذا پانی صرف انسان کا ہی نہیں بلکہ ہر جاندار کا اصل مبدا بھی ہے اور اس کی زندگی کا دارو مدار بھی اس ہیدا ہے، اس کے اند جل شانہ نے اس کا نئات میں پانی اتنی وافر مقدار میں پیدا فرمایا کہ اگر اس روئے زمین پر آیا ہی ہے تو دو تہائی سمندر کی شکل میں پانی ہے، اور اس سمندر میں بھی بے شار مخلوقات کا جہان آ باو ہے جو ہر روز پیدا ہور ہے ہیں اور مر رہے ہیں، اگر سمندر کا بیہ پانی میشھا ہوتا تو جو جانور اس پانی میں مرکر سرتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ پانی خراب ہو جاتا، اس لئے اللہ جل میں مرکر سرتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ پانی خراب ہو جاتا، اس لئے اللہ جل میں مرکز سرتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ پانی خراب ہو جاتا، اس لئے اللہ جل میں مرکز سرتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ پانی خراب ہو جاتا، اس لئے اللہ جل میں از زاء اس پانی کو کھارا اور تمکین بلکہ کر وا بنایا، تا کہ اس کے تمکین اجزاء اس پانی کو خراب ہونے اور سرٹ نے سے محفوظ رکھیں۔

## پانی صرف سمندر میں ہوتا تو کیا ہوتا؟

پھر بہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالی بید فرما دیتے کہ ہم نے تہارے لئے سمندر کی شکل میں پانی بیدا کر دیا ہے اور اس کو خراب ہونے اور سرنے سے محفوظ رکھنے کے لئے اس کے اندر نمکیات بھی پیدا کر دی ہیں، اب تم جانو تنہارا کام جانے ، تنہیں اگر پانی کی ضرورت ہوتو جا کر سمندر سے پانی مجرواور

اس کو میٹھا کرواور پیواوراس کواپنے استعال میں لاؤ۔ اگر بیتھم دیدیا جاتا تو

کیائسی انسان کے بس میں تھا کہ وہ سمندر سے پانی نے کرآئے اوراس سے
اپنی منروریات پوری کرے؟ چلیں! اگر سمندر سے پانی لے بھی آئے تو پھر
اس کو میٹھا کیسے کرے؟

## یانی کو میٹھا کرنے اور سیلائی کرنے کا خدائی نظام

سعودی عرب بی سمندر کے پانی کو بیٹھا کرنے کے لئے ایک زیردست پلانٹ کروڑوں اور اربوں روپے کے خرج سے نصب کیا گیا ہے،
اس کی وجہ سے جگہ جگہ بیاعلان لگایا گیا ہے کہ اس پانی کو بیٹھا کرنے کے لئے بہت بوی رقم خرج ہوئی ہے، اس لئے اس کو احتیاط سے استعال کیا جائے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے انسان کی فاطر سمندر کا پانی بیٹھا کرنے کے لئے بینظام بنایا کہ سمندر ہے ' مون سون' کے بادل اٹھائے اور اس بادل بیس ایسا خود کار بنایا کہ سمندر سے ' مون سون' کے بادل اٹھائے اور اس بادل بیس ایسا خود کار پلانٹ نصب کردیا کہ وہ پانی جو سمندر کے اندر کڑوا اور کھارا تھا، جب وہ بادل کی شکل میں اور اٹھتا ہے تو اس کی کڑوا ہے ور ہو جاتی ہے اور وہ پانی بیٹھا کی شکل میں اور اٹھتا ہے تو اس کی کڑوا ہے ور ہو جاتی ہے اور وہ پانی بیٹھا کی جات اور کھی خوس کرنے ہیں اور ان کے لئے اللہ تعالی بن جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ جو سمندر سے ہزاروں میل دور آ باد ہیں اور ان کے لئے اللہ تعالی نے بادلوں کی شکل میں مفت '' کارگو سروی' مہیا فرما وی۔

بادل مفت کارگوسروس مہیا کرتے ہیں

پیچلے دنوں میں ناروے ممیا، وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ چونکہ یہاں کا

پانی بہت اچھا اورصحت بخش سمجھا جاتا ہے، لہذا بہت سے ممالک یہ جہاز ول سے امپورٹ کرتے ہیں، چنانچہ وہ پانی بوے بوے کنشزیس پانی کے جہاز ول کے ذریعہ ووسرے ملکوں کو بھیجا جاتا ہے، اس کے نتیج بیں ایک لیٹر پانی پر ایک ڈالرخرچ آتا ہے جو ہمارے حساب سے/۱۲ روپے بنتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لئے، اس بیں مسلمان اور کافری بھی قدنہیں، اقعالیٰ نے ساری انسانیت کے لئے، اس بیں مسلمان اور کافری بھی قدنہیں، پانی براولوں کی شکل میں یہ کارگوسروس مفت مہیا کر دی ہے، یہ بادل سمندر سے پانی اللہ الله کارگو کے ایس نظام بنا دیا کہ روئے زمین کا کوئی خطہ ایسانہیں ہے جو اس "کارگو سروت" سے فیض یاب نہ ہوتا ہو، بادل آتے ہیں، گرجتے ہیں، پانی برساتے سروس" سے فیض یاب نہ ہوتا ہو، بادل آتے ہیں، گرجتے ہیں، پانی برساتے ہیں اور سطے جاتے ہیں، پانی برساتے ہیں اور سطے جاتے ہیں، پانی برساتے

## یانی کی ذخیرہ اندوزی ہمارے بس میں نہیں

جب بادلوں کے ذریعہ ہمارے گھرتک پانی پہنچا دیا تو اب آگریہ ہمہ دیا جاتا کہ ہم نے تو تمہارے گھرتک پانی پہنچا دیا، اب تم خود ذخیرہ کرکے سال مجرکا پانی جع کولو اور حوض اور شکیاں بناکر اس کے اندر محفوظ رکھو، کیا انسان کے لئے یہ ممکن تھا کہ وہ بارش کے موقع پر سال بھر کے لئے پانی کا ذخیرہ کر لیتا؟ کیا انسان کے پاس ایسا اسٹور تکے نظام ہے کہ سال بھرکا پانی اس کے اندر جمع کر لے اور پھر پورے سال اس میں سے پانی لے نے کر استعال کیا اندر جمع کر لے اور پھر پورے سال اس میں سے پانی لے نے کر استعال کیا کرے۔ اللہ تعالی جانے تھے کہ اس کمزور اور ضعیف انسان کے بس میں ہے ہمی ہواور نہیں ہے، اس لئے اللہ تعالی نے فر مایا کہ اس بارش کو جمتنا تم جمع کر سکتے ہواور نہیں ہے۔ اس کے اس میں اس بی بارش کو جمتنا تم جمع کر سکتے ہواور

استعال کر سکتے ہو کراو، باقی سارے سال کے لئے ذخیرہ کرنے کی ذمتہ داری بھی ہم ہی لیتے ہیں۔

## بير برفاني بباز كولد استوريج بي

چتانچدان بادلوں کا پائی پہاڑوں پر برسایا اور ان پہاڑوں کو اس پائی کے لئے ''کولڈ اسٹورتئ' بنا دیا اور ان پہاڑوں پر وہ پائی برف کی شکل میں محفوظ کردیا اور اتنی بلندی پراس پائی کو محفوظ کردیا کہ کوئی خراب کرنے والا اس پائی کو خوظ کردیا کہ کوئی خراب کرنے والا اس پائی کو خراب کرنے والا اس پائی کو خراب کرنے کے لئے وہاں تک نہ پہنچ سکے اور استے ٹمپر پچر پر رکھا کہ وہاں سے پہلے کہ بیند پہاڑ ایک طرف انسان کو خوشما نظارہ مہیا کر رہے ہیں اور دوسری طرف انسان کے لئے زندگی مجر کے لئے پائی کے ذخیرہ کو محفوظ کر رہے ہیں۔

### دریاؤں اور تدیوں کے ذریعہ پائی کی فراہمی

اگراس مرطے پر انسان سے یہ کہ دیا جاتا کہ ہم نے تہارے لئے پہاڑوں پر پانی کا ذخیرہ جمع کر دیا ہے، اب جس کوضرورت ہو وہاں سے جاکر لئے آیا کرے۔ کیا انسان کے لئے یہ ممکن تھا کہ ان پہاڑوں کی چوٹیوں سے اس برف کو پھلاکر اس پانی کو اپنی ضرورت میں استعال کرے؟ یہ بھی انسان کے بس میں نہیں تھا، اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ذمہ داری بھی ہم بی پوری کر لیتے ہیں، چنا نچہ اللہ تعالی نے سورج کو تھم دیا کہ تم اپنی کرنیں اس برف پر ڈالو اور اس برف کو پھلاؤ، اور پھر اس یانی کے لئے دریاؤں اور

ندیوں کی شکل میں راستے بھی اللہ پاک نے بنا دیے، چنا نچہ وہ برف پانی کی شکل میں بہتا شکل میں بہتا میں اللہ بازوں سے یتجے اتر تا ہے اور دریاؤں اور ندیوں کی شکل میں بہتا ہوا پوری دنیا کے اندرسپلائی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تہہ میں پانی کی سونتیں اور رکیس اس طرح بچھا دیں جس طرح پائپ لائنیں بچھائی جاتی ہیں ، ابتم دنیا کے جس خطے میں جاہوز مین کھودواور پانی برآ مدکرلو۔ بید پانی ہم نے پہنچایا ہے

بس انسان کا صرف اتا کام ہے کہ جو پانی اللہ تعالیٰ نے سمندر سے
اٹھا کر پہاڑوں پر برسایا اور پھر پہاڑوں سے پھلا کر زمین کے ایک ایک
سوشے میں پہنچایا ہے، اس پانی کو ذرای محنت کر کے اپنے گھر تک لے آئے۔
الہذا جو پانی تم اپنے طق سے اتار رہے ہو، اگر غور کروتو بیر نظر آئے گا کہ اس
تھوڑے سے پانی پر کا کتات کی ساری طاقتیں صرف ہوئی ہیں، تب جا کر بیا
پانی تہارے منہ تک پہنچا۔ اس لئے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پانی چنے وقت اللہ
تعالیٰ کا نام لو اور "بسم اللہ الرحمٰ الرحیمٰ" پڑھو، اس کے ذریعہ انسان کو اس
حقیقت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے طلق تک اس پانی کا پہنچنا
تہارے ذور باز، کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ بیداللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس
کے ذریعہ انسان اس پانی سے سیراب ہورہا ہے۔
کے ذریعہ انسان اس پانی سے سیراب ہورہا ہے۔
جسم کے ہر ہرعضوکو یانی کی ضرورت ہے۔

مرہم نے گلاس میں پانی مجرا اور اس کوطن سے بنچے اتارلیا، اب

آھے کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پانی کہاں جا رہا ہے اورجہم کے کسی حضے کوکیا فائدہ پنچارہا ہے؟ اس غریب انسان کواس کے بارے میں پکھ پنٹہیں، بس وہ تو اتنا جانتا ہے کہ جھے پیاس گئی تھی، پانی پیا وہ پیاس بچھ ٹی، اس کو بیمعلوم نہیں کہ وہ پیاس کی تھی؟ اور پیاس گئے کے بعد جب پانی پیا تو اس پانی کا انجام کیا ہوا؟ اس کو پھونہیں معلوم۔ ارے تہمیں پیاس اس لئے گئی تھی کہ تہمارے جسم کے ایک ایک عضوکو پانی کی ضرورت تھی، صرف منہ کو اور طلق کو بی ضرورت تھی، مرف منہ کو اور طلق کو بی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جسم کے تمام اعتناء کو پانی کی ضرورت تھی، مرف منہ کی اگر جسم میں پانی نہ ہوتو انسان کی موت واقع ہو جائے، ذرا کسی کو وست لگ جائے ہیں اور اس کے نیتے میں جسم کے اعدر پانی کی کی ہو جاتی ہے تو اس فردری کی وجہ سے انسان کے لئے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

## ضرورت سے زائد پانی نقصان دہ ہے

 جائے تو دمہ ہوجاتا ہے۔ اس لئے آگر ضرورت سے زیادہ پانی جمع ہوجائے تو وہ بھی انسان کے لئے خطرہ ہے، اور آگر پانی کم ہوجائے یا ختم ہوجائے تو بھی انسان کے لئے خطرہ ہے، انسان کے جسم کے اندر پانی ایک خاص حد تک رہنا ضروری ہے۔

## جسم میں خو د کارمیٹر نصب ہے

پانی کی وہ صدکیا ہے؟ ایک انسان جوان پڑھ ہے، جس کو ایک حرف پڑھانیں آتا، وہ کیے پہنچانے کہ کتا پانی میرے جم میں ہونا چاہئے اور کتا نہیں ہونا چاہئے۔ اس لئے اللہ تعالی نے ہرانسان کے جسم میں ایک خود کار میٹر نصب کر دیا ہے۔ جس وقت انسان کے جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پیاس لگ جاتی ہوتی ہے؟ اس وجہ ہے نہیں لگ ربی ہے کہ پیاس لگ جاتی ہونٹ خشک ہیں، بلکہ اس وجہ سے نہیں لگ ربی ہے کہ تہمارے جسم کو پانی کی ضرورت کا احساس ولانے تہمارے جسم کو پانی کی ضرورت کا احساس ولانے مہمارے جسم کو پانی کی ضرورت ہے، انسان کو اس ضرورت کا احساس ولانے ضرور جانا ہے کہ جو پھونہیں جانا، لیکن یہ ضرور جانا ہے کہ جھے پیاس لگ ربی ہے، اس کو بجھانا چاہئے۔

# جسم کے اندر پانی کیا کام کررہاہے؟

پھرجم کے اندر کینجے کے بعد وہ پائی جسم کے اندر کی پائپ لائن کے ذریعہ ان مقامات تک پی کے بعد وہ پائی جسم کی ضرورت ہے، اور جو پائی ضرورت ہے، اور جو پائی ضرورت سے ذائد ہے، وہ جسم کی صفائی کرنے کے بعد پیٹاب کے ذریعہ باہر

آجاتا ہے، تاکدوہ گندا پانی جسم کے اندر باتی ندر ہے۔

ہم اور آپ ایک لور کے اندر پائی ٹی لیتے ہیں اور بینہیں سوچنے کہ وہ پائی کہاں سے آیا تھا اور کس طرح ہمارے مند تک پہنچا اور نہ بیسوچا کہ اندر جانے کے بعداس کا کیا انجام ہونے والا ہے اور کون اس پائی کی محرانی کر رہا ہے؟ لہذا ' دہم اللہ الرحمٰن الرحیم'' کا کلمہ در حقیقت ہمیں ان سارے حقائق کی طرف متوجہ کررہا ہے۔

### مإرون رشيد كااكب واقعه

ہارون رشیدایک مرتبہ اپنے دربار میں بیٹے ہوئے تھے، پینے کے لئے

ہانی منکوایا، قریب میں مجذوب مغت بزرگ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بیٹے

ہوئے تھے، جب ہارون رشید پانی پینے گئے تو انہوں نے ہارون رشید سے کہا

کہ امیر المومنین! ذرا ایک منٹ کے لئے رک جا کیں، وہ رک گئے اور پوچھا

کہ امیر المومنین! ذرا ایک منٹ کے لئے رک جا کیں، وہ رک گئے اور پوچھا

کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین! میں آپ سے ایک سوال کرنا

چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کواس وقت بیاس لگ رہی ہے اور پانی کا گلاس آپ

کے ہاتھ میں ہے، یہ بتا کیں کہ اگر آپ کوالی ہی بیاس لگ رہی ہواور آپ

میں صحراء یا جنگل میں ہوں اور وہاں پانی موجود نہ ہواور بیاس شدت کی لگ

رہی ہو، تو آپ ایک گلاس پانی حاصل کرنے کے لئے گئی دولت خرج کرویں

میں ہو، تو آپ ایک گلاس پانی حاصل کرنے کے لئے گئی دولت خرج کرویں

می ہارون رشید نے جواب دیا کہ اگر شدید بیاس کے عالم میں پانی نہ لے تو

میرے پاس جنتی دولت ہوگی، خرج کردوں گاتا کہ جان نی جائے۔ یہ جواب سننے کے بعد حضرت بہلول مجذوب نے فرمایا کہ اب آپ "دبسم اللہ" پڑھ کر یانی بی لیجئے۔

# بوری سلطنت کی قبت ایک گلاس پانی سے بھی کم ہے

جب بادشاہ یائی لی کی تو حضرت بہلول مجدوب نے فرمایا کہ ا میرالمؤمنین! میں ایک سوال اور کرنا جا ہتا ہوں ۔انہوں نے یو چھا کہ کیا سوال ہے؟ بہلول مجذوب نے فرمایا کد سوال بد ہے کد بدیانی جو آب نے ابھی پیا ہے، اگریہ یانی آپ کے جسم کے اندر ہی رہ جائے اور باہر نہ نکلے اور پیٹاب بند ہو جائے، اب مثانے کے اندر پیشاب مجرا ہوا ہے اور باہر نکالنے کی کوئی سورت نہیں تو اس کو یا ہر تکا لئے کے لئے کتنی دولت خرچ کردیں سے؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ اگر پیٹاب نہ آئے بلکہ پیٹاب آنا بند ہو جائے اور مثانہ پیشاب سے بھر جائے تو بیصورت بھی نا قابل برداشت ہے، اس لئے اگر کوئی مخض اس کے علاج کے لئے جتنی دواست مائلے گا، میں اس کو دے دوں ما بحتی کہ اگر کوئی شخص بوری سلطنت بھی ماسٹنے کا تو میں دے دوں گا۔ بہلول اُ نے فرمایا کہ امیرالمؤمنین! اس کے ذریعہ میں بیحقیقت بتانا جا ہتا تھا کہ آپ کی بوری سلطنت کی قیمت ایک کلاس یانی پینے اور اس کو با ہر نکا لئے کے برابر مجمی نہیں ہے، نیکن اللہ تعالی نے آپ کوسارا نظام مفت میں وے رکھا ہے، مقت میں یائی مل رہا ہے اور مقت میں خارج مور ہاہے ، اس کے خارج کرنے ے لئے کوئی قیمت اور کوئی بریشانی اشمانی تہیں پرتی۔

### " بہم اللہ 'کے ذریعہ میاعتراف کرنا ہے

ببرحال! الله جل شاندنے ہرانسان کو بدنظام مفت میں دے رکھا ہے، کیونکہ اس نے نہ کوئی ہیں خرج کیا اور نہ ہی محنت اٹھائی۔ اس لئے یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ یانی ہینے سے پہلے "بہم اللہ الرحمٰن الرحیم' پروهو، اس کے ذریعہ اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بیرسب اللہ تعالیٰ کی نظام ربوبیت کا کرشمہ ہے اور اس کے ذریعہ بیہ اعتراف بھی ہور ہاہے کہ یا اللہ! ہمارے بس میں بیہ نہیں تھا کہ ہم یہ یانی بی سکتے ، آگر آ ب کا بنایا ہوا بیکارخاندر بوبیت ند ہوتا تو ہم تک بدیانی کیے پینچا، آپ نے محض اینے قطنل و کرم سے ہم تک بدیانی پہنچایا، اور جب بیہ یائی آپ نے ہی پہنچایا ہے تو اے اللہ! ہم آپ ہی سے بیہ درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ جو یانی ہم بی رہے ہیں، یہ یانی جسم کے اندر جانے کے بعد خیر کا سبب بنے اور کوئی فساد نہ پھیلائے ، کیونکد اگر اس یانی میں بہار ماں اور خرابیاں ہوں کی توبیہ یانی جسم میں فساد مجائے گا، اس طرح اگرجسم ك اندر كے نظام ميں خرابي پيدا ہو جائے ، مثلاً جكراينا كام كرنا چيوز دے تو وہ یانی جسم کے اندر تو جائے گالیکن اس یانی کو صاف کرنے کا اور محند کی کو باہر مینیکنے کا جو نظام ہے وہ خراب ہو جائے گا، اس کئے ہم یانی پہنے وقت دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ! اس یانی کا انجام بھی بخیر فرما دے۔

انسانی مردے کی قیت

كراچى ميں كردے كے ايك اليشلسك بين، ان سے ايك مرتب

میرے بھائی صاحب نے یو جھا کہ آپ انسائی مردہ ایک انسان کےجسم سے نکال کر دوسرے انسان کے جسم میں خفل کر دیتے ہیں، کیکن اب تو سائنس نے بری ترتی کرلی ہے تو کوئی مصنوی محردہ کیوں نہیں بنالیا جاتا، تا کہ دوسرے انسان کے گردے رکو استعال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے؟ وہ ہس کر جواب دینے لکے کہ اول تو سائنس کی اس ترقی کے باوجود مصنوعی کردہ بنا تا بردا مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے مردے کے اندر جو چھلنی لگائی ہے، وہ اتن کطیف اور باریک ہے کہ انجھی کوئی ایسی مشین ایجادنہیں ہوئی جو اتنی لطیف چھکنی بناسکے، اگر بالفرض البی مشین ایجاد بھی کرلی جائے جوالبی چھلنی بناسکے تو اس کے تیاری پر اربوں رویے خرچ ہول گے، اور اگر اربوں رویے خرچ کر کے الیمی چھکنی بنا بھی لی جائے تب بھی محروے کے اندر ایک چیز ایسی ہے جس کو بنانا ہماری قدرت سے باہر ہے، وہ سے کہ گردے کے اندر اللہ تعالی نے ایک د ماغ بنایا ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس آ دمی کے جسم میں کتنا یانی رکھنا جا ہے اور کتنا یانی باہر پھیکنا جائے۔ ہرانسان کا محروہ اس انسان کے حالات کے مطابق، اس کی جمامت کے مطابق اور اس کے وزن کے مطابق یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کتنا یائی اس کے جسم میں رہنا جا ہے اور کتنا یائی باہر پھینکنا جا ہے ، اور اس کا بد فیصلہ سوفیصد درست ہوتا ہے، اس کے نتیج میں وہ اتنا یائی جسم میں روکتا ہے جتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت سے زائد یانی کو پیٹاب كى شكل ميں باہر بھينك ديتا ہے۔ لبذا اگر ہم اربول رويد خرج كرے ربركا معنوی گرده بنامجی لیس، تب بھی ہم اس میں د ماغ نہیں بناسکتے جو اللہ تعالیٰ

### نے ہرانسان کے گردے میں پیدا فرمایا ہے۔ جسم کے اندر کارخاندر بوہیت

قرآ ن كريم بار باراس طرف توجددلا رباسه كد: وَ فِي أَنْفُسِكُمُ اَفَكَلا تُبْصِرُونَ (سورة الذاريات، آيت۲۱)

تم اپنی جانوں میںغور کیا کرو کہتمہارےجسم میں ہماری قدرت کا ملہ اور حکمت بالغه كاكيا كارخانه كام كرر باب، اس يرتمهي تممي غوركيا كرو- اور اس كردے كا انجام بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے کہ کب تک بیگردہ کام کرے اور کب بیاکام کرتا بند کر وے۔ لہٰڈا ''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم'' کا بیہ پیغام ہے ک ایک طرف بہ یاد کرو کہ بہ یانی تمہارے یاس کیسے پہنچا اور دوسری طرف بہ خیال کرو کہ بیہ یانی تمہارے جسم کے اندر جا کر فساد نہ پھیلائے بلکہ بیہ یانی صحت اور برکت کا سبب بن ، اور اس بسم الله کے پر صنے میں ایک طرف الله تعاتی کی قدرت کا مله اور حکمت بالغه کا اعتراف ہے اور دوسری طرف بددعا اور درخواست ہے کہ ہم اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور درخواست کر رہے میں کہ یا اللہ! ہم مدیانی بی تو رہے ہیں لیکن یا اللہ! بدیانی اعربا کر کہیں فساد کا ىب نەبن جائے، بلكەربە يانى صحت اورصلاح وفلاح كاسبب بينے۔ يانى <u>يىن</u>ے ے پہلے بہم اللہ الرحمٰن الرحيم يزھنے كا به فلسفہ ہے، للمذا ياتى پينے وقت اس فلفدكوساف ركمو بحرو يموكه ياني ييني ميل كيالطف هاوركيا بركت إوار اس طرح یانی پینے کو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے عبادت بھی بنا دیں کے اور اس پر

### اجر د ثواب بھی عطا فر مائیں ہے۔ محبت اور خشیت بہیرا ہوگی

اور جب پانی پیتے وقت بی فلفہ سامنے رکھو سے تو کیا اس کے نتیجہ میں اس ذات سے بحبت پیدائیں ہوگی؟ جب تم اس تصور کے ساتھ پانی ہو سے تو یہ چیز تمہارے ول میں اللہ جل شانہ کی محبت میں اضافہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اضافہ کرے گی اور اس محبت کے منتیج میں تمہارے ول میں خشیت پیدا ہوگی اور پھر یہ خشیت تمہیں گمنا ہوں سے بھی روک دے گی۔ کی فرق کی اور مسلمان کے پانی پینے میں فرق

ایک کافر بھی پانی پیتا ہے، کین وہ غفلت کی حالت بیں پانی پیتا ہے،
ایخ خالق اور ما لک کو یا دنہیں کرتا، ایک مؤمن بھی پانی پیتا ہے، کین اس تصور
اور دھیان کے ساتھ پیتا ہے، اگر چہ پانی کی تعمت اللہ تعالی نے کافر کو بھی دے
رکمی ہے اور مؤمن کو بھی دے رکمی ہے، کین ایک ایسے خف کے پانی پینے کی
کیفیت بیں جو ناشکرا ہے اور ایک ایسے خف کے پانی پینے بیں جوشکر گزار ہے،
ان دونوں بیں کچھ تو فرق ہوتا چاہئے، وہ فرق یہ ہے کہ مؤمن کو چاہئے کہ وہ
دھیان کے ساتھ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے پانی پیٹے اور اللہ تعالی کی
نعتوں کا احساس اور اعتراف کرتے ہوئے پانی پیٹے اور برکمت کی دعا کرتے
ہوئے پانی پے اللہ تعالی ہمیں ان حقائق کو سیخے اور ان پر عمل کرنے کی تو فیق
عطافرمائے، آبین ۔ وَ آخِرُ دَعُوافَا اَن الْحَمَدُ لِلْهِ رَبَ الْعَلَمِیْنَ



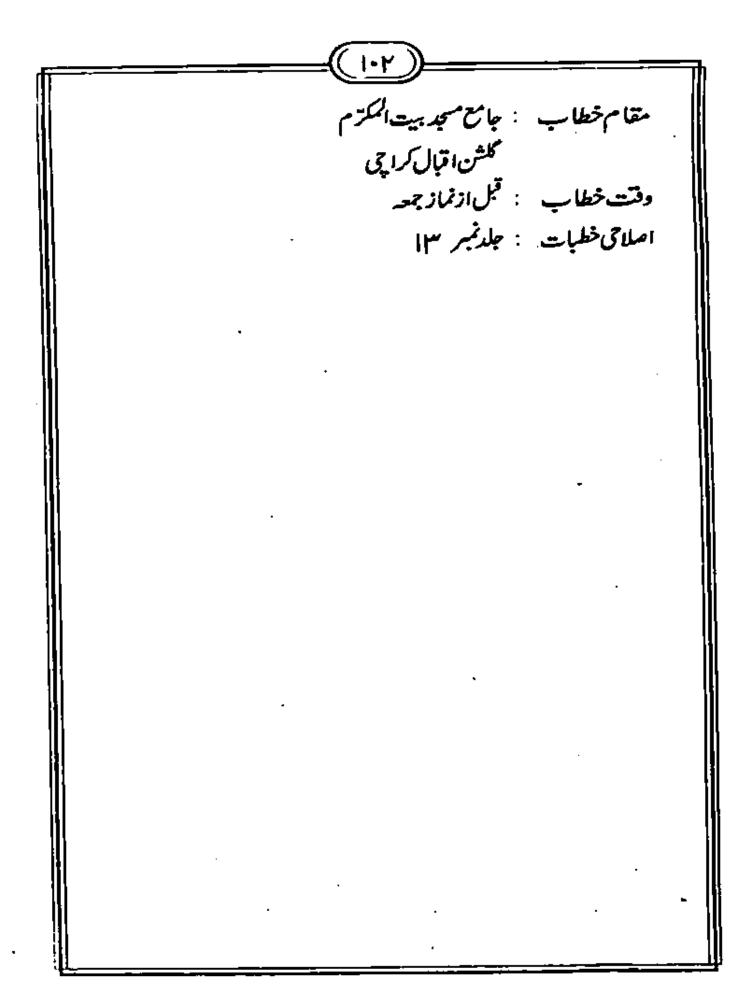

### بِسُمِ اللَّهِ الرُّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# وضو کے دوران کی مسنون دعا

الْحَمُدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نَوْمِنُ بِهِ وَنَعُوحُ لَلْهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ فَلاَ مَنْ يَهْدِهِ شُرُورٍ النَّهُ سِنَا وَمِنُ سَيِئاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُعْدِلً لَهُ وَمَنْ يُعْدِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَمَنْ يُعْدِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إلله إلا الله وَمَنْ يُعْدِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إلله إلا الله وَحَدَهُ لاشرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانٌ لا إلله إلا الله وَحَدَهُ لاشرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانً مَعَدًا وَمَولُانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانً مَعْدُلًا وَنَبِينَا وَمَولُانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْمًا كَيْدُوا ـ أَمَّا بَعُدُا

فَاَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيَطْنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط وَإِذَا سَسَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَانِي قَرِيبُ-(سرة الترة ، آيت ١٨١)

آمنت بالله صدق الله مولاتا العظیم و صدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمد لله رب العالمین

اُدعیه ما تورہ کی تشریح کا بیان پیچلے کئی جمعوں سے چل رہا ہے۔ پیچلے جمعوں سے چل رہا ہے۔ پیچلے جمعہ وضو کے اذکار کا بیان شروع کیا تھا اور بیعرض کیا تھا کہ وضوشروع کرنے سے پہلے جو ذکر مسنون ہے، وہ ' بہم اللہ الرحمٰن الرحیم' ہے، اس کی پیچھ تفصیل گرشتہ جمعہ کوعرض کر دی تھی۔ گرشتہ جمعہ کوعرض کر دی تھی۔

وضو کے دوران کی دعا

وضوكرنے كے دوران جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم جو دعا بكثرت

ما نگا کرتے تھے، وہ بیددعا ہے:

اَللَّهُمَّ اغُفِرُ لِیُ ذَنُبِیْ وَ وَسِّعُ کِیُ فِیُ دَادِیُ وَبَادِكُ لِیُ فِیُ دِزُقِیُ-

تنین جملوں کی جامعیت

بدوعا تين جملول يمشمل به، ببلا جمله ب:

### اَللَّهُمَّ اغَفِولِلَیُ ذَنیبی -اسے اللہ! میرے حمناہ کی مغفرت قرما۔

دوسرا جملہ ہے:

وَ وَسِّعُ لِیُ فِی دَادِی ۔ اے اللہ! میرے کھریں کشادگی اور وسعت پیدا فرما۔

تيسراجله):

وَبَادِكُ لِیُ فِیُ دِذْقِیُ -اےاللہ! میرے رزق ہیں برکت عطا فرما۔

اگرآپ خور کریں تو یہ نظرآ ہے گا کہ یہ بینوں جملے ایسے ہیں کہ اگرایک مرتبہ بھی اللہ جل شانداس وعا کو قبول فر مالیس تو دنیا و آخرت ہیں انسان کا ہیڑہ پار ہوجائے۔ کیونکہ یہ گنا ہوں کی مغفرت، گھر کی کشادگی اور رزق کی برکت کی وعاہم، اگر انسان کو یہ بات حاصل ہوجائے کہ اس کے گنا ہوں کی مغفرت ہو جائے اور ان کے گھر میں کشادگی حاصل ہو جائے اور رزق میں برکت ہو جائے اور ان کے گھر میں کشادگی حاصل ہو جائے اور رزق میں برکت ہو جائے تو انسان کو اور کیا چاہئے، دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں اور سارے مقاصد اور سارے اغراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں جملوں میں سے متعلق میں ہو جائے اور کیا ہے اور دوسری وعائیں دنیا ہے وار

### پہلا جملہ: طلب مغفرت

پہلا جملہ جوآ خرت سے متعلق ہے، وہ یہ ہے۔ اللّٰهُمَّ اعْفِرُ لِی ذَنْہِی۔

اے اللہ! میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اب اگر کسی کو مغفرت ال گئ تو اس کو آخرت کی ساری نعتیں حاصل ہو گئیں، کونکہ جنت میں جانے میں رکاوٹ بیا گناہ ہیں، جب اللہ تعالی مغفرت فرما دیں تو بیدرکاوٹ دور ہو گئی اور جنت پکی ہوئی۔ کوئی بھی انسان ایبانہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہو، غلطیوں سے مبترا ہو، ہرانسان سے بھی نہ کھی کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا ہو جاتا ہے اور کوئی انسان ایبانہیں ہے جو اللہ تعالی کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا ہو جاتا ہے اور کوئی صلی انسان ایبانہیں ہے جو اللہ تعالی کی مغفرت سے بے نیاز ہو۔ صرف نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات ایسی تھی جن کو کمل طور پر گناہوں سے پاک کہا جاسکتا ہے، آپ عقالی کی ذات گناہوں سے اس طرح معصوم تھی کہ کوئی گناہ جاسکتا ہے، آپ عقالی کی ذات گناہوں سے اس طرح معصوم تھی کہ کوئی گناہ آپ سے سرز دہو ہی نہیں سکتا اور اگر کوئی چھوٹی موثی بھول چوک ہو بھی گئی ہو آپ سے سرز دہو ہی نہیں سکتا اور اگر کوئی چھوٹی موثی بھول چوک ہو بھی گئی ہو تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا ہے:

لِيَغْفِرَلَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخُرَ ـ (سِرة اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاخَرَ اللَّهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاخَرَ آيت ٢)

یعنی میں روزاندستر مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ اور بیستر کا لفظ بھی گنتی کے بیان کے لئے ارشاونہیں فرمایا بلکہ کثرت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے بیان فرمایا، جس کا مطلب بیہ ہے کہ ستر سے زیادہ مرتبہ آپ استغفار کیا کرتے ہے۔

### حضور على كالمغفرت طلب كرنا

اس کے باوجوداللہ تعالیٰ ریخم فرمارے ہیں: وَقُلُ رَّبِ اغْفِرُ وَارُحَمُ وَآنْتَ خَیْرُ الرَّحِمِیْنَ

اے نی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ فرمایے کہ اے پروردگار! میری مغفرت فرما اور جھے پر رحم فرما اور آپ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت سے استغفار فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ ک مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے، اس کے بعد بھی آپ سے بہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مغفرت طلب کریں، ایسا کیوں ہے؟

### تامعلوم كنابول \_\_استغفار

بات دراصل بیہ کہ انسان زیادہ سے زیادہ بیکرسکتا ہے کہ جس چیز کو وہ گناہ اور نمرائی سجھتا ہے، وہ ای سے پر بیز کر لے گا، لیکن بہت می چیزیں ایس جی جیزیں ایس کہ انسان کو اس بات کا خیال بھی نہیں آتا کہ جھے سے بیا غلط کام ہوا

ہے، حالا نکہ حقیقت میں وہ غلط کام ہوتا ہے۔

مثلًا ہم نماز پڑھتے ہیں، مینماز حقیقت میں تو بری عبادت ہے، برے تواب کا کام ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے،لیکن جس انداز میں ہم تماز پڑھتے ہیں کہ جیسے ہی تکبیرتحریمہ''اللہ اکبر'' کہہ کرنیت باندھی تو بس ایک سونچ آن ہوگیا اور پھروہ زبان آ ٹو مینک طریقے پر چل رہی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف وصیان ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار ہے، اور جو الفاظ زبان سے لکل رہے ہیں، نہ ان کی طرف توجہ ہے، دل کہیں ہے، د ماغ کہیں ہے، دھیان تہیں ہے، اگر نماز کے بعد یہ بوجھا جائے کہ پہلی رکعت میں کونسی سورت بردھی تقی اور دوسری رکعت میں کونسی سورت پرزهی تقی تو بعض اوقات وہ بھی یا دنہیں آتا۔ حالاتکہ بینماز درحقیقت اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضری ہے اور احکم الحاتمین کے دربار میں حاضری ہے، اگر ایک معمولی سے باوشاہ اورمعمولی ہے سربراہ حکومت کے دربار میں تمہاری حاضری ہو جائے اور وہاں پر یہ روتیہ اختیار کروکہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوا ورتمہارا دیاغ اینے دفتر میں ہویا کھر میں ہو یا تجارت میں ہو، نہتم اس باوشاہ کی بات سن رہے ہواور نہتہیں اس بات کا دھیان ہے کہ میں باوشاہ کے دربار میں کیا درخواست پیش کرر ہا ہوں، تو بادشاہ کے دربار میں الی حاضری قابل سزا ہونی جاسے کہتم بادشاہ کے دربار میں آئے ہو یا اپنا کاروبار کرنے آئے ہو۔ اصل تھانمہ تو یہ تھا کہ اس حاضری کومند میر مار دیا جائے اور اس حاضری پرمزادی جائے۔

# ہاری نمازیں ان کی شایانِ شان نہیں

کین اللہ جل شانہ کا بڑا کرم ہے کہ ہماری ان زیاد تیوں کے باوجود اور ہماری طرف ہے ان کوتا ہیوں کے باوجود محض اپنے فضل وکرم ہے ان نمازوں کو تبول فرما لیتے ہیں۔ لہذا بینماز جس کو ہم عبادت کہدرہے ہیں، حقیقت شاس نگاہوں ہے دیکھو تو یہ نماز اللہ تعالیٰ کی تو ہین ہے، مگر اس طرح نماز بڑھتے ہوئے ہمیں بھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ اس لئے بوئے ہمیں بھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ اس لئے بہت کی چزیں الیکی ہوتی ہیں جن کے بارے میں یہ خیال بھی نہیں آتا، لیکن حقیقت میں وہ مغفرت کے قابل ہوتی ہیں۔ ای لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیری ماؤں کہ:

رَبِّ اغْفِرُ وَارُحَمُ وَاعْفُ عَنَّا وَتَكُرُّمُ وَتَجَاوَزُ عَمًّا تَعُلَمُ إِنَّكَ تَعُلَمُ مَالًا نَعُلَمُ

اے اللہ! ہماری مغفرت فرمائے اور ہم پررتم فرمائے اور ہمیں معاف کردیجے اور ہمیں معاف کردیجے اور کرم فرمائے اور ہمارے ان گناہوں سے درگزر کیجے جو آپ کے علم میں جیں، کیونکہ آپ کے علم میں ہمارے وہ گناہ ہمی جیں جو ہمارے علم میں نہیں۔ یہ ممناہ ہم نے کے تھے، لیکن ہمیں ان کے گناہ ہونے کا پیتہ ہیں، البذا کوئی انسان کے گناہ ہونے کا پیتہ ہیں، البذا کوئی انسان کمی بھی لیے استغفارے یہ نیاز نہیں ہوسکتا۔

### توبدسے ترقی درجات

استغفاری شکل میں اللہ تعاتی نے انسان کو ایسا نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے کہ بیمٹی کو سوتا بنا دے اور گندگی اور نجاست کو پاک چیز میں تبدیل کر دے۔ گناہ گندگی اور نجاست ہے، لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب بیرا بندہ گناہ کرنے کے بعد خلوص ول سے استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کی ترتی درجات کا سبب بن جاتا ہے، گناہ ہو جانے کے بعد جب دل میں نداست، شرمندگی اور عاجزی پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ یا اللہ! مجھ سے شخت غلطی ہوئی، اپنی رحمت سے مجھ معائے۔ فرما ویں تو یہ معائی انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی معائے۔ فرما ویں تو یہ معائی انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس استغفار کے ذریعہ اللہ تعالیٰ گندگی کو بھی پاکی سے تبدیل فرما دیج ہیں، اس لئے ہر مرطے پر استغفار کرتے رہنا چاہئے، یہاں تک کہ عبادت کے بعد بھی استغفار کرتے رہنا چاہئے، یہاں تک کہ عبادت کے بعد بھی استغفار کرتے رہنا چاہئے، یہاں تک کہ عبادت کے بعد بھی استغفار کرتا جاہئے۔

### نماز کے بعد استغفار کیوں ہے؟

صدیث شریف میں آتا ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے
سلام پھیرتے ہے تو سلام پھیرنے کے بعد پہلا لفظ جو زبان سے ادا فرماتے ،
وہ تین مرتبداستغفار ہوتا تھا، 'استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ استغفار اللہ استغفار ہوتا تھا، 'استغفراللہ کے بعد ہونا چاہئے ،لیکن یہاں تو ایک عبادت انجام دی اور ایک تواب کا کام کیا، اس کے بعد استغفار کیوں کیا؟

استغفاراس بات سے کیا کہ یا اللہ! نماز ادا کرنے کا جوحق تھا، وہ ہم سے ادا نہیں ہوسکا۔

مَا عَبَدُ نَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَ مَاعَرَفُنَاكَ حَقَّ مَعُرِ فَيْكَ

اے اللہ! ہم سے آپ کی عبادت کا حق ادانہیں ہو پایا، نہ جانے کتنی کوتا ہیاں اور کتنی افتا ہیاں اس عبادت کے اندر سرز و ہوئیں، اے اللہ! ہم پہلے آپ سے ان کوتا ہیاں اس عبادت کے اندر سرز و ہوئیں، اے اللہ! ہم پہلے آپ سے ان کوتا ہیوں اور غلطیوں پر مغفرت ما تنگتے ہیں جو ہم سے اس نماز کے ادا کرنے کے دوران سرز د ہوئیں۔

### ہرعبادت کے بعد دو کام کرو

ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی عبادت انجام دے تو اس عبادت کو انجام دینے کے فوراً بعد دوکام کرے، چاہے وہ عبادت نماز ہو، تلاوت ہو، صدقہ ہو، روزہ ہو، ذکر ہو، ان سب کے بعد دوکام انجام دے، ایک بیک "المحمداللہ" کے اور دوسرے" استغفراللہ" کے المحمداللہ اس بات پر کے کہ اے اللہ! آپ نے مجھے بیعبادت انجام دینے کی تو فیق عطافر بادی، اگر آپ تو فیق نہ دیتے تو مجھے می عبادت انجام نہ پاتی، اگر آپ کی تو فیق نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت نہ ملی، اگر آپ کی تو فیق نہ ہوتی تو ہمیں نماز پڑھے اور روزے رکھنے کی تو فیق نہ ہوتی تو ہمیں نماز پڑھے اور روزے رکھنے کی تو فیق نہ ہوتی تو ہمیں نماز پڑھے اور روزے رکھنے کی تو فیق نہ ہوتی تو ہمیں بارگاہ ہیں جوان سے ہوتی، لہذا پہلے اس عبادت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کراو کہ اس نے اتنی تو فیق دیدی کہ اس کی بارگاہ میں آکر کھڑے ہوگے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جواس سے دیدی کہ اس کی بارگاہ میں آکر کھڑے ہوگے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جواس سے

محروم ہیں۔

### حق عبادت ادانه هوسكنے براستغفار

پھراس کے بعد 'استغفراللہ' کیے کہ یا اللہ! اس عبادت کا جوتی بھا وہ جھے ہے اوا نہ ہوسکا، جس طرح اس عبادت کو اوا کرنا چاہئے تھا، اس طرح اوا نہیں کیا، اس لئے اے اللہ! بیس اس کوتا ہی پر آ پ سے معانی ما نگنا ہوں۔ لہذا انسان کسی بھی لیے استغفار سے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔ یہ بروی عظیم دولت ہے، نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو دعا کیں تلقین فرما کیں، ان بیس استغفار کو بھی شامل فرمایا، چنا نچہ وضو کے دوران کی دعا میں بھی پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا:

# اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِی ذَنْبِی ۔ ظاہری اور باطنی میل کچیل دور ہو جائے

وضو کے دوران اس جملے کو پڑھتے میں ایک لطیف کلتہ یہ ہے کہ جس وقت انسان وضو کرتا ہے تو اس کے ذریعہ وہ اپنے ظاہری اعضاء کے میل کچیل کو صاف کرتا ہے، اس جملے کے ذریعہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے والے کو اس طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے باطنی میل کچیل کی صفائی کا بھی خیال کرے اور اس کی بھی فکر کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وضو کے ذریعہ اس نے اپنے چرے کوتو دھوکر صاف کرلیا اور اب وہ چرہ صاف ستحرا نظر آر ہا ہے، لیکن باطن کے اندر گنا ہوں کی محتد کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے تو پھر اس ظاہری صفائی کا

میمی کوئی فائدہ نہیں۔اس لئے فرمایا کہ جب تم ظاہری اعضاء کو دھورہے ہواور اس کا میل کچیل دور کررہے ہوتو اس دفت تم اللہ تعالیٰ سے اندرونی میل کچیل کی صفائی بھی مانگواور کہو:

ٱللُّهُمُّ اغُفِرُ لِيُ ذَنِّييُ..

اے اللہ! میرے اندر کے میل کچیل کو بھی صاف کر دیجتے اور میرے گزاہوں کو بھی معاف فرما دیجتے۔

# صغیرہ اور کبیرہ دونوں فتم کے گناہوں کی معافی

اس دعا علی ایک اور کنتہ بیہ کہ صدیث شریف بیں آتا ہے کہ صغیرہ مناہ تو وضو کے ذریعہ خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں، چاہ تو بہ کرے یا نہ کرے، چنانچہ جو صغیرہ گناہ ہاتھوں کے ذریعہ کئے ہیں، وضو بیں ہاتھ دھونے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آکھ سے جو گناہ کئے ہیں، وہ کان کامسے کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، کان سے جو گناہ کئے ہیں، وہ کان کامسے کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، جو گناہ پاؤں کے ذریعہ چل کر کئے ہیں، وہ پاؤں معاف ہو جاتے ہیں، جو گناہ پاؤں کے ذریعہ چل کر کئے ہیں، وہ پاؤں دھونے سے معاف ہو جاتے ہیں، فہذا صغیرہ گناہ تو اس طرح خود بخو دمعاف ہو جاتے ہیں، گیزہ گناہ خود بخو دمعاف ہو جاتے ہیں، گیزہ گناہ خود بخو دمعاف خبیں ہوتے جب تک تو بہ نہ کی جو جاتے ہیں، گیزہ گناہ خود بخو دمعاف خود بخو دمان گناہ تو اللہ تعالی خود معاف فرما رہے ہیں البتہ کیرہ گناہوں کے لئے تم اللہ گناہ تو اللہ تعالی خود معاف فرما رہے ہیں البتہ کیرہ گناہوں کے لئے تم اللہ تعالی سے اس وقت مغفرت ما گل اوادر کہو:

### اَللَّهُمَّ اغُفِرُ لِي ذَنْبِي -

اے اللہ! جو میرے برے گناہ ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما، اس طرح صغیرہ اور کیرہ دونوں سے کے گناہ معاف ہو جائیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سقت یہ اور کیرہ دونوں سے گناہ معاف ہو جائیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سقت یہ ہے کہ جو بندہ نیک نیتی ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما ہی دیتے ہیں بہرحال! یہ جملہ تو آخرت سے متعلق ہے۔

# گھر میں دونوں قتم کی کشادگی مطلوب ہے

اس کے بعد دو جملے دنیا ہے متعلق ارشاد فرمائے، پہلا جملہ بدارشاد فرمایا:

#### وَ وَسِّعُ لِیُ فِیْ دَادِیُ

اے اللہ! برے گھریں کشادگی عطا فرما۔ ای وجہ سے علاء نے فرمایا کہ گھر کی کشادگی مطلوب ہے، نیک کشادگی مطلوب بیس ۔ اور یہ کشادگی دوستم کی ہوتی ہے، ایک کشادگی فاہری ہوتی ہے کہ گھر لمبا چوڑا ہے، کمرے بڑے ہیں، محن بڑا ہے، کرآ مدہ وسیح و عریض ہے، ایک کشادگی تو یہ ہے۔ دوسری کشادگی معنوی ہے، وہ یہ کہ جب آ دمی گھر کے اندر جائے تو اس کے دل کوسکون نصیب ہو، آ رام اور راحت نصیب ہو، کین اگر گھر تو بہت بڑا ہے، بڑی کوشی اور بھہ ہے، گر جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر والول کا طرزعمل اور بیوی بچوں کا طرزعمل ایسا کھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر والول کا طرزعمل اور بیوی بچوں کا طرزعمل ایسا ہے جس سے انسان کوشیق اور تنگی ہوتی ہے اور اس گھر میں اس کو آ رام اور سکون نہیں ماتا تو اس صورت میں گھر کی ظاہری کشادگی کس کام کی، وہ کشادگی سکون نہیں ماتا تو اس صورت میں گھر کی ظاہری کشادگی کس کام کی، وہ کشادگی

بیکار ہے۔ اس کے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کشادگی مانگی ، اس کے ایمر وونوں قتم کی کشادگی داخل ہے ، لینی اے اللہ! ظاہری کشادگی مطافر ما ایمر وونوں قتم کی کشادگی داخل ہے ، لینی اے اللہ! ظاہری کشادگی بھی عطافر ما ، تا کہ جب میں کمر بیس جاؤں تو راحت اور سکون نعیب ہو۔

# محمر کا اصل وصف ''سکون'' ہے

قرآن كريم من الله تعالى في ارشاد فرمايا: وَ اللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُو يَكُمْ سَكَناً (سورة الحل، آيت ۸۰)

یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے کمروں کوتمہارے لئے سکون کی جگہ بنایا۔ ابندا کھرکا
سب سے اعلیٰ وصف یہ ہے کہ اس کے اندر جانے کے بعد انسان کوسکون
نصیب ہو، اگر سکون نصیب نہیں تو پھر وہ گھر چاہے کتنا ہی بڑا بنگلہ ہو، اس کا
پچھ فا کدہ نہیں۔ اور اگر جمونیڑی ہواور اس کے اندر سکون حاصل ہو جائے تو
وہ بڑے بڑے محلا مت سے بہتر ہے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اے اللہ ایمرے کھر میں کشادگی عطافر ما۔

# کھر میں خوبصورتی سے زیادہ کشادگی مطلوب ہے

اورحضور اقدى ملى الله عليه وسلم في بيد وعانبين فرمائى كد بيرك كمركو خوبصورت بنا ديجة يا ميرك كمركوعاليثان بنا ويجه ، بلكد سركار دوعالم سلى الله عليه وسلم في وسلم في الله وسلم في الله وسلم في الله والد ما جد حضرت مولانا

مفتی محد شفیح صاحب رحمة الله علیه فر مایا کرتے ہے کہ اس جملے سے بیات معلوم ہوئی کہ گھری اصل صفت بیہ ہے کہ اس میں کشادگی ہو، تنگی نہ ہو، کیونکہ اگر تنگی ہوگی تو وہ انسان کے لئے تکلیف دہ ہوگی اور کشادگی انسان کے لئے تکلیف دہ ہوگی اور کشادگی انسان کے لئے راحت کا سبب ہوگی، باتی ثبیب ٹاپ اور آرائش بیزائد چیزیں ہیں، انسان کی اصل ضرورت بیہ ہے کہ گھر کے اندر کشادگی ہو، اس لئے آپ نے بید دعا فرمائی۔

# تین چیزیں نیک بختی کی علامت ہیں

ایک حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں انسان کی سعادت میں سے جین، ایک الله علی بیوی، دوسرے کشادگی والا گھر، تیسرے خوشگوار اور آرام دہ سواری۔ اس لئے آپ نے بید دعا فرمائی کہ اے اللہ! میرے گھر بیس کشادگی عطافرما۔

# دلوں کا ملا ہوا ہونا کشادگی میں داخل ہے

پر دس کا لفظ اتنا وسیج ہے کہ اس کے معیٰ صرف بینیں ہیں کہ گھر بڑا ہو، بلکہ اس کے اندر بیہ ہات بھی داخل ہے کہ گھر والوں کے دل ہا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، اگر گھر تو بڑا ہے لیکن گھر والوں کے دل ملے ہوئے ہوں، اگر گھر تو بڑا ہے لیکن گھر والوں کے دل ملے ہوئے نہیں تو وہ گھر بڑا ہونے کے باوجود گھر کی راحت اس میں صاصل نہیں ہوسکے گی۔ لہذا اس دعا کے اندر بیہ بات بھی داخل ہے کہ گھر کے ماحول کے اندر داحت ملے، بیدنہ ہوکہ گھر میں داخل ہوکر انسان ایک عذاب

کے اندر جتلا ہو جائے۔

### برکت کی دعا کی وجہ

تيسرا جملهارشادفرماما:

#### وَبَارِكَ لِيُ فِي رِزُقِي

ے اللہ! میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اس جملہ میں بھی غور کرنے کی بات بدے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعائمیں فرمائی کہ اے اللہ! مجھے بہت زیادہ رزق عطا فرما، میرے مال میں اضافہ فرما، بلکہ بیدوعا فرمائی کہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔اس کے ذریعے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے بیسیق وے دیا کہ مال و دولت ہو یا دنیا کے اور ساز وسامان ہوں، جا ہے کھانے پینے کا سامان ہو یا پہننے اور اوڑھنے کا سامان ہو، یا گھر کے اندر بر تنے کا سامان ہو، بیسب رزق کے اندر داخل ہے، بہرحال! یہ جیتے بھی سامان میں محض ان کی گنتی بڑھ جانے سے مجھ نہیں ہوتا، یا بینک بیلنس بڑھ جانے سے کھونیس ہوتا جب تک اللہ تعالی کی طرف سے اس مال میں برکت نہ ہو۔

# ما نگلنے کی چیز" برکت" ہے

اگر الله تعالیٰ برکت عطا فرما دیں تو مزدور کی تھوڑی سی تنخواہ میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں جس ہے اس کوسکون اور چین نصیب ہو جاتا ہے، اگر الله تعالى بركت اشماليس تو كروري اور ارب ين انسان كے لئے اس كا مال راحت کا سبب بننے کے بجائے الٹا عذاب کا سبب بن جا تا ہے۔اس کے فرما

دیا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز گنتی کا اضافہ نہیں ہے بلکہ مانگنے کی چیز ''برکت'' ہے۔ گنتی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کافر کا ذکر کرتے ہوئے سورة ہمزہ میں فرمایا:

### وَيُلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وِ 0 الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ 0

(سورة يمزه وآيت ا-١)

افسوس ہے اس کافر کے لئے جو دوسرول پر طعنے مارتا پھرتا ہے اور دوسرول کی عیب جوئی کرتا پھرتا ہے اور مال جمع کر کے پھر ہر وفتت گنآر ہتا ہے۔ کیونکہ اس كو كنتي كرنے ميں مزہ آتا ہے كہ اب اتنے ہو مكتے اور اب اتنے ہو مكتے۔ قرآن کریم نے اس کو ندخت کے پیرائے میں بیان فرمایا کے گنتی بڑھ جانے میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے، ویکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس گنتی بردھنے کے نتیجے میں تحجيم سكون كتناطا اور تخجيراحت اورآرام كتنا نصيب مواء أكر تنتي تولا كهون اور اربوں تک پہنچ منی اور جائیدادی بنالیں الین فود جیل خانے میں بڑا ہے تو وہ ساری دولت راحت کا سبب بننے کے بچائے الٹا عذاب کا سبب بن رہی ہے، اس دولت میں برکت نصیب نہیں ہوئی۔ دوسری طرف ایک معمولی سے مزدور کو جو آٹھ کھنٹے محنت کرنے کے بعد تھوڑے ہے بیسے ملے ، کیکن اللہ تعالیٰ نے ان پیپوں میں برکت عطا فرما دی ، اس کے بنتیج میں اس نے مجر پور بھوک کے ساتھ کھانا کھایا، اطمینان کے ساتھ وہ کھانا ہضم ہوا اور رات کوآ ٹھ سکھنے تک بجریور نیند کی اور صبح تازه دم جوکر بهدار جوا۔

#### سبق آموز واقعه

کیم الات حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ تعنو کے ایک بہت ہونے نواب صاحب بہت ہوئے واب می خوا ہے ہیں کہ تعنو کے ایک بہت ہوئے واب صاحب بہت ہوئے انواع واقعام کی تھے، ان کے محل تھے، انواع واقعام کی تعتیں مہیا تھیں، گران نواب صاحب کے معدے ہیں ایک ایک بیاری ہوگئی تھی جس کی وجہ سے ان کے معالج نے یہ کہددیا تھا کہ اب آ پ کی غذا ساری عرایک ہی ہوئی ہے، وہ یہ کہ کری کا آ دھا یاؤ قیہ لیا جائے اور اس کو ململ کے کیڑے ہیں رکھ کر اس کا جوئل تکالا جائے، اس وہ جوئل آ پ کی غذا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آ پ نہیں کھا سے اب گر میں انواع واقعام کے کہتے رہے ہیں، کیل فروث موجود ہیں، میوے موجود ہیں، اور دنیا بھر کی نفتیں موجود ہیں، نمین نواب صاحب کو صرف قیہ کا جوئل مائا ہے اور کچھ

# الله تعالى بيردوات لے ليس اورسكون كى نيندويديں

ایک دن وہ نواب صاحب دریائے گوتی کے کنارے اپنے کل یس بیٹے ہوئے تنے اور دریا کا نظارہ کر رہے تنے، انہوں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے پہنے پرانے کپڑے پہنے ایک مزدور آیا،دو پہر کا وقت تھا، وہ دریا کے کنارے پہنے ایک مزدور آیا،دو پہر کا وقت تھا، وہ دریا کے کنارے ایک درخت کے سائے میں بیٹے گیا اور پھراس نے اپنی گھری کھولی اور اس میں سے جو کی دومو فی موثی روٹیاں نکالیں اور پیاز نکالی، اور پھران

رو نیول کواس بیاز کے ساتھ خوب شوق اور رغبت کے ساتھ کھایا، پھر دریا ہے

ہانی بیا اور پھرای درخت کے بیچے سومیا اور خرائے لینے شروع کر دیے۔

نواب صاحب اوپر سے بیسارا منظرد کھے درہ سے نواب صاحب نے کہا کہ

میں اس پر راضی ہول کہ بیساری دولت، یہ کوشی، یہ بینکلے وغیرہ بیسب اللہ

تعالی بچھ سے لے لیں اور آ رام وسکون کی جو نینداس مزدور کو حاصل ہے، وہ

بچھ مل جائے۔ لہذا دولت ہے لیکن برکت نہیں۔

### آج سب کھے ہے، گر برکت نہیں

اگرغور کیا جائے تو بینظر آئے گا کہ ہمارا آج کا مسلہ بیہ ہے کہ آج ہمارے پاس سب کھ ہے لیکن برکت نہیں ہے، جو خص ماہانہ ایک ہزار روپ کمارہا ہے اور وہ خص جو ماہانہ ایک لاکھروپ کمارہا ہے، دونوں کی زبان سے ایک ہی جملہ سننے کو ملے گا کہ 'دی گزارہ نہیں ہوتا''، بلکہ بعض اوقات لاکھوں کمانے والا اس مزدور کے مقابلے میں زیادہ شکوہ کررہا ہوتا ہے جو مہینے میں دو ہزار روپ کما تا ہے۔ کیوں؟ اس لے کہ آج برکت اٹھ گئ ہے، نہ مال میں برکت ہے، نہ بانی میں برکت ہے، نہ ابان میں برکت ہے، نہ ابان میں برکت ہے، نہ اوقات میں برکت ہے، نہ بانی میں برکت ہے، نہ ابان میں برکت ہے، نہ اوقات میں برکت ہے، نہ ابان میں برکت ہے، نہ بانی میں برکت ہے، نہ ابان میں برکت ہے، نہ اوقات میں برکت ہے، نہ بانی میں برکت ہے، نہ اوقات میں برکت ہے۔

### آج وفت میں بر کت نہیں

آج کے دور میں سائنس کی ایجادات نے انسان کا کتنا وقت بچایا ہے۔ پہلے زمانے میں پکانے کے لئے چواہا جمونکنا پڑتا تھا،لکڑیاں سلگائی جاتی

تعیں، اگرایک کپ چائے بنانی ہوتو آ دھا کھنٹ چاہئے۔ گرآئ کے دور بیل تم نے چو لیے کا کان موڑا اور چولہا جل گیا اور دومنٹ بیل چائے تیار ہوگئ، گویا کہ اس چو لیے نے تمہارا آ دھا گھنٹہ بچالیا۔ لیکن ذراغور کرو کہ یہ آ دھا گھنٹہ کہاں گیا؟ ای طرح پہلے سنر پیدل ہوتے تنے یا گھوڑوں اور اونٹوں پر ہوتے تنے ، آئ تیز رفنارسوار بیال موجود ہیں، یہال تک کہ صرف تین گھنٹے میں ایک گیا تا تا میں ہوری د نیا کے گرد گئا تلئے ہو، پویس گھنٹے میں پوری د نیا کے گرد پکرلگا سکتے ہو، پویس گھنٹے میں پوری د نیا کے گرد پکرلگا سکتے ہو، البذا ان تیز رفنارسوار بول سے ہمارا کتنا وقت نی گیا، لیکن اس کے باوجود بیرونا ہے کہ وفت نہیں مانا، فرصت نہیں ہے۔ نی ایجادات نے جو اوقات بچائے وہ کہال گئے؟ بیسب اوقات بے برگی کی نذر ہورہے ہیں کہ اوقات میں برکت نہیں ہے۔

### حضور ﷺ کے وفت کی برکت

جب الله تعالی وقت میں برکت عطافراتے ہیں تو پھر تیمیس سال کے اندر پوری دنیا میں انقلاب برپا ہوجاتا ہے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی زندگی کو دیمیئے! اگر تعلیم کی طرف نظر ڈالیس تو ایبا معلوم ہوتا ہے کہ آ ب ساری عمر تعلیم تی ویتے رہے، اگر اصلاح کے کام کی طرف دیکھو تو یہ نظر آ کے گا کہ ساری عمر لوگوں کی اصلاح ہی کرتے رہے، اگر جہاد کے کام کو دیکھو تو یہ نظر آ کے محتور ساری عمر جہاد ہی کرتے رہے، اگر جہاد کے کام کو دیکھو تو یہ نظر آ نے محتور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف تیمیس سال میں سارے بوے بوے کام اقدی صرف تیمیس سال میں سارے بوے بوے کام

انجام ولوا دیے، بیسب وقت کی برکت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کے اوقات میں جو برکت بطا فرمائی تھی، سرکار کے ان فلاموں کے اوقات میں جی وہ برکت عطا وفرما دی جنہوں نے آپ علی کی فلاموں کے اوقات میں بھی وہ برکت عطا وفرما دی جنہوں نے آپ علی کی فلامی کوسرکا تاج سمجھا، تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان ہے بھی کتنے ہوے برے کام لے۔

### حضرت تھانویؓ اور وفت کی برکت

بہت دور کی بات نہیں، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدی اللہ مرہ کود کیھئے! ایک ہزار تھانیف چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئے، آج آگر کوئی شخص ان کی تھانیف کو اوّل سے آخر تک صرف پڑھنا ہی چاہے تو اس کے لئے بھی سالہا سال درکار ہیں۔ ان تھانیف کے ساتھ ساتھ مجالس بھی جاری تھیں، اصلاح و ارشاد کا کام بھی جاری تھا، خط و کتابت بھی جاری تھی، اسلاح و ارشاد کا کام بھی جاری تھا، خط و کتابت بھی جاری تھی، اسلاح و ارشاد کا کام بھی جاری تھا، خط و کتابت بھی جاری تھی، اسلاح و ارشاد کا کام بھی جاری تھی، خط و کتابت بھی جاری تھی۔

# برکت حاصل ہےتو سب کی حاصل ہے

بہرحال! اللہ تعالیٰ ہے اصل ما تکنے کی چیز برکت ہے، جب یہ برکت اٹھے جاتی ہے تو پھررونائی روتا ہوتا ہے، کھانے میں رونا، پینے میں رونا، پیسے میں رونا، مکان میں رونا، وقت میں رونا، ہر چیز میں رونا ہوتا ہے، یہ سب برکت کے فقدان کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تکقین فرمائی کہ بیدعا کروکہ: (144)

# وَبَارِكَ لِيَ فِي دِرْقِي

اے اللہ! میرے رزق میں برکت عطا فرما۔

وہ رزق جاہے تموڑا ہولیکن برکت والا ہو، پھر دیکھو کہ اس رزق بیس کیا لطف آتا ہے۔

# تمام حاجتیں ان دعاؤں میں سمٹ سمیں

سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے مندرجہ بالا جو تین دعا کیں وضو کے دوران تلقین فرما کیں، اگر انسان پانچوں نمازوں کے دفت وضو کرتے ہوئے یہ دعا کیں مائے تو مجمی نہ ہمی تو الله تعالی قبول فرما کیں ہے انشاء الله۔ اور جب اس نیت سے یہ دعا کیں ماگو سے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یہ دعا کیں ماگی ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ یہ دعا کیں قبول نہ ہوں، انشاء الله ضرور وعا کیں ماگی ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ یہ دعا کیں قبول نہ ہوں، انشاء الله ضرور قبول فرما کی ہیں ہو دون ترت کی کوئی حاجت ایک نہیں ہے جو ان تین دعاوں میں سے دی ہو۔

# وضو کے دوران کی دوسری دعا

وضو کے دوران حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم سے جو دوسرا ذکر ثابت ہے، وہ بیہ:

آشُهَدُ آنُ لَا اِللهَ اِللهُ وَاشْهَدُ آنُ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُـهُـ [IYP

بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران سے ذکر فرمایا کرتے ہے اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وضو کے بعد آسان کی طرف نظرا شاکر بیدذکر فرمایا کرتے ہے۔

وضوکے بعد کی دعا

وضو کے ختم ہونے کے بعد حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم بدوعا پڑ ہے

تق

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّا بِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ \_

اے اللہ! مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجے اور پاک حاصل کرنے والوں میں سے بنا دیجے۔ اس دعا کی پھے تفصیل اور بزرگوں نے وضو کے دوران جو ہر برعضو کے دھونے کے وقت کی دعا کیں بتائی ہیں، اگر زندگی رہی تو انشاء اللہ اگلے جمہ کو اس کی تفصیل عرض کروں گا، اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور اپنے فضل وکرم سے ہم سب کے حق میں ان دعاوُں کو قبول فرمائے ، اللہ تعالیٰ ہمارے گمروں میں بھی کشادگ تعالیٰ ہمارے گمروں میں بھی کشادگ عطا فرمائے اور وضو کو جناب مسل اللہ علیہ وکلم کی سقت کے مطابق انجام دیے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

000

### بِشَمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ \*

# وضو کے دوران ہرعضو دھونے کی علیحدہ دعا

فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيَّمِ بِسُمْ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيِّمِ ط وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّى قَرِيبٌ وَأَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.. دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.. (سورة البَرَة ، آيت ١٨١)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمدلله رب العلمین

تمهيد

بررگان محترم و برادران عزیز! گزشته جعد کوان دعاؤل کا بیان ہواتھا
جو دعا کیں حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم سے وضو کے دوران پڑھنا ثابت ہیں،
لیکن بررگوں نے وضو کے دوران ہر عضو کو دھوتے وقت مستقل دعاؤل کی بھی
تعلیم دی ہے، یہ دعا کیں حضور اقدس سلی الله علیہ وسلم سے اس طرح ثابت
نہیں کہ آپ وضو کے دوران فلال عضو کو دھوتے وقت فلال دعا پڑھا کرتے
تھے اور فلال عضو کو دھوتے وقت فلال دعا پڑھا کرتے تھے، البتہ بید دعا کیں
حضور اقدس سلی الله علیہ وسلم بی سے دوسر سے مواقع پر پڑھنا ثابت ہے۔
بررگوں نے وضو کے دوران اعداء کو دھوتے وقت بھی ان دعاؤل کو پڑھنے کی
تعلیم دی تاکہ انسان کا وضو کے وقت الله تعالی کی طرف دھیان رہے اور الله

تعالی ہے بیدعائیں مانگلارہے۔ وضوشروع کرتے وفتت کی دعا

چنانچہ بزرگوں نے فرمایا کہ جب آدمی وضو شروع کرے تو بد دعا

پڑھے:

بِسُمِ اللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى مِلْهِ الْاسْكامِ۔ مِلَّةِ الْإِسْكامِ۔

یعیٰ اس اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بلند اور عظیم ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ملت اسلام کی دولت عطا فرمائی۔

# محموں تک ہاتھ دھونے کی دعا

اس کے بعد جب کول تک باتھ دھوئے تو یہ دعا پڑھے: اَللَّهُمَّ اِنِّیُ آشکَلُکَ الْیُمُنَ وَالْبَرُّ کَهَ وَاَعُودُ بِكَ مِنَ الشُّنُومِ وَ الْهَلاكِةِ۔

اے اللہ! میں آپ سے خیر و بر کمن کا سوال کرتا ہوں اور نحوست اور بلاکت سے آپ کی پناہ جا بتا ہوں۔

### کلی کرنے کی دعا

اس كے بعد جب كل كر ئے بيدعا پڑھے: اللّٰهُمَّ اَعِنِّى عَلَى تِلاَوَةِ الْقُرُآنِ وَ ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ -

یا اللہ! تلاوت قرآن کریم کرنے پراور آپ کا ذکر کرنے پراور آپ کاشکرادا کرنے پراور آپ کی بہتر طریقے سے عبادت کرنے پرمیری اعانت فرما۔

# ناك ميں پانی ڈالتے وفت كى دعا

اس كے بعد جب ناك مل پائى ۋاكتوبدوعا پڑھے: اَللَّهُمَّ اَرِحُنِى رَا ثِبَحَةَ الْجَنَّةِ وَكَا تُوحُنِى رَائِحَةَ النَّارِ اے اللہ! مجھے جنّت كى خوشبوستكما ہے اور جہنم كى خوشبون ستكما ہے۔

### چېره دهوتے وقت کی دعا

#### يَوُمَ تَبُيَّضُ وُجُوهٌ ﴿ تَسُودُ وُ جُوهٌ (سورة أَلْ عران، آيت ١٠١)

اس دن میدان حشر میں کھے چہرے سفید جیکتے ہوئے ہوں سے اور کھے چہرے سیاہ ہوں سے، مؤمنوں کے چہرے سیاہ ہوں سے، مؤمنوں کے چہرے جنہوں نے عمل صالح کیا ہوگا، اللہ تعالی کے فضل و کرم سے سفید ہوں سے اور کا فروں کے چہرے سیاہ ہوں سے۔ آیک اور مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا:

وُجُوُهُ كُوُمُنِدٍ نَّاضِرَةً ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ۞ وَحُوهُ كُومُ لَيْهَا نَاظِرَةً ۞ وَخُوهُ كُومُنِدٍ كَاسِرَةً ۞ تَظُنُّ أَنَ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ۞ فَطُنُّ أَنَ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ۞

لیتی قیامت کے دن کچھ چہرے تو شاداب ہوں کے اور اپنے پروردگار کی طرف و کیے رہے ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف و کیے رہے ہوں گے، اور کملائے ہوئے ہوں گے اور ان کا بیگمان ہوگا کہ اب ہمارے ساتھ کمر تو ڑنے والا معاملہ کیا جائے گا۔ایک اور مقام پراللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وُجُوهُ يُومَئِدٍ مُسْفِرَةً ۞ ضَاحِكَةً مُسْتَبُشِرَةً۞ وَ وَجُوهُ يُومَئِدٍ عَلَيُهَا غَبَرَةً ۞ تَرُهَقُهَا قَتَرَةً۞ أُولَيْكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الفَجَرَةُ۞

(سورة عبس وآيت ۲۸ تا ۲۲)

یعنی بہت سے چبرے اس دن روشن، منتے اور خوشیال کرتے ہول مے اور پھے

چہرے ایسے ہوں مے کہ ان پر اس دن غبار اور سیابی چھائی ہوگی ، یہی لوگ کا فراور فاجر ہوں مے۔

# قیامت کے دن اعضاء حیکتے ہو تگے

بہرحال! میدان حشرتی میں چہروں کی سیاتی اورسفیدی سے انسان کو اسینے انجام کا پتہ لگ جائے گا کہ جھے کہاں جانا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جولوگ دنیا میں وضوکرنے کے عادی تھے، اللہ تعالی ان کواس حال میں اشا کیں مے کہان کے چہرے، ان کی پیشا نیاں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، بیسب اعتماء چیکتے ہوئے ہوں کے اور اس چک کی وجہ سے دور سے پاؤل، بیسب اعتماء چیکتے ہوئے ہوں کے اور اس چک کی وجہ سے دور سے بینظر آئے گا کہ یہ بندہ نماز کے لئے وضوکیا کرتا تھا۔ اورحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے روز میری اقست کے لوگ دن وفر کیا میں مقید ہوں گے۔ چونکہ وہ دن بیمی سفید ہوں کے۔ چونکہ وہ دن بھی سفید ہوں کے۔ چونکہ وہ دن بھی سفید ہوں کے۔ چونکہ وہ دن قیامت ہے اور چہرے کی سفیدی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزدود ہونے کی علامت ہے اور چہرے کی سابی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہونے کی علامت ہے، اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ وضو کے دوران چہرہ دھوتے وقت یہ دعا کیا کے اس کے باس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ وضو کے دوران چہرہ دھوتے وقت یہ دعا کیا

اے اللہ! میرا چرو اس دن سفید رکھے جس دن پچھ چرے سفید ہول مے ادر پچھ چرے سیاہ ہوں ہے۔

### دایاں ہاتھ دھونے کی دعا

اس کے بعد دایاں ہاتھ کہنی تک دھوے تو اس وقت بردعا پڑھے: اَللَّهُمُّ اَعْطِنِی کِتَابِی بِیَمِیْنِی وَحَاسِبْنِی حِسَابًا یُسِیْراً۔

آے اللہ! میرا نامہ اعمال جھے دائیں ہاتھ میں دیجئے گا اور میرا حساب آسان فرمائے گا۔ اس وعا میں قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

> فَامًّا مَنُ أُولِيَ كِعَلْبَهُ بِيَمِيْنِهِ ٥ فَسَوُفَ يُخَاسُبُ حِسَاباً يُسِيْراً ٥ وَيَنُقَلِبُ الى آخَلِهِ مَسُرُوراً ٥ (سرة انطاق، آعت عناه)

یعنی جس محض کا نامدا ممال دائے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور پھر وہ اپنے متعلقین کے پاس خوش خوش آئے گا۔ لینی اس سے سرسری حساب لیا جائے گا کہ جاؤ۔ کیونکہ جس محض سے ہا جائے گا کہ جاؤ۔ کیونکہ جس محض سے ہا قاعدہ حساب لیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اپنے ایک ایک مل کا پورا حساب دوتو اس کے ہارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

کا پورا حساب دوتو اس کے ہارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

مَنْ نُو قِیشَ الْحِسَابَ عُلِدَبَ۔

مَنْ نُو قِیشَ الْحِسَابَ عُلِدَبَ۔

(ابوداؤد، کی ابیا تن باب میادة النہاء)

یعنی جس مخفس سے پورا پورا حساب لیا جائے اور اس کو آیک ایک عمل کا جواب دیتا پڑے تو بالآ خراس کا انجام بیہ ہوگا کہ وہ عذاب میں جتلا ہوگا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔آمن

# مجموعی زندگی درست کرنے کی فکر کریں

بیرا بمان کی دولت الیمی چیز ہے کہ جب اللہ تعالی میددولت کسی کوعطا فرما ویتے ہیں تو اس پر بیکرم ہوتا ہے کہ اگر اس کی مجموی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزری ہے، اگر جداس ہے چھوٹے چھوٹے مناہ بھی ہو مجے ہیں تو الله تعالیٰ اس کے حساب کتاب میں زیادہ جانچ پڑتال نہیں کریں ہے بلکہ اس کے ساتھ آ سانی کا معاملہ فرمائیں ہے، بس اللہ تعالی کے سامنے اس کی پیشی ہوگی اور پیشی ہونے کے بعداس کا نامہ اعمال سرسری طور بردکھا دیا جائیگا، پھر الله نعانی اینے کرم کا معاملہ فرمائیں ہے اور جنت میں جھیج ویں ہے ۔ کیکن جس مخض کی مجموعی زندگی معصیت میں گزری ہوگی اور وہ اللہ تعالی سے عافل رہا تھا ادر الله تعالی کو بھولا ہوا تھا اور الله تعالیٰ کے سامنے حاضری کا احساس ہی دل سے جاتا رہا تھا، ایسے مخص سے حساب بورا بورا لیا جائے گا، اور جس مخص سے یورا بورا حساب لیا جائے گا وہ عذاب میں دھرلیا جائے گا۔ ای لئے خودحضور اقدس صلى الله عليه وسلم في معى قرمايا كه بيده عاما نكاكروكه: است الله! ميرا نامه اعمال مجصد واكبي باته على عطا فرمايئة گااور ميرا حباب آسان ليجة گا\_

عربی کے الفاظ یاد نہ ہوں تو اردو میں بیدعا کرلیا کرو۔ بایاں ہاتھ دھوتے کی دعا

اس کے بعد جب بایاں ہاتھ وھوئے تو یہ دعا کرے:

اَللّٰهُمُ لَا تُعْطِنِی کِتَابِی بِشِمَالِی وَ لاَ
مِنْ وُدَاءِ ظَهْرِیْ
اے الله! میرا نامہ اعمال میرے یا کی ہاتھ میں نہ
دیجے گا اور نہ بیشت کی طرف ہے دیجے گا۔

قرآن كريم بل آيا ہے كه مؤمنوں اور نيك عمل كرنے والوں كو ان كا نامه اعمال دائيں ہاتھ بل و ان كا نامه اعمال دائيں ہاتھ بل ديا جائے كا اور كافروں كو اور بدعمل لوكوں كو ان كا نامه اعمال بشت كى جانب ہے بائيں ہاتھ بل ديا جائے گا۔ اس لئے بيد عاكرنى جاہئے كہ:

اے اللہ! میرا نامہ اعمال نہ تو یا کیں ہاتھ میں دیجے اور نہ پشت کی جانب سے دیجے تاکہ کا فروں اور برعملوں میں میراشار نہ ہو۔

سر کامسے کرتے وفت کی دعا

اس کے بعد جب انسان مرکامسے کرے تو اس کے لئے بزرگوں نے فرمایا کہ بیده عاکرنی جاہئے کہ:

اللهم اطِلَني تَحتَ طِلَ عَرْشِكَ يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّ عَرْشِكَ -اے اللہ! مجھے اپنے عرش كا سابي عطا فرما ہے گا اس دن جس دن آب كے عرش كے سائے كے علاوہ كوئى سابينيں ہوگا۔

ہرمسلمان جانا ہے کہ جب میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے تو وہاں پرشدید مرمی کا عالم ہوگا اور سورج قریب ہوگا، مدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ اس دن اپنے بینے میں غرق ہوں گے، بعض لوگوں کے کھٹوں تک بینہ ہوگا، بعض لوگوں کے کھٹوں تک بینہ ہوگا، بعض لوگوں کے سینے تک بینہ ہوگا اور بعض لوگوں کے سینے تک بینہ ہوگا اور بعض لوگوں کے سینے تک بینہ ہوگا اور بعض لوگوں کے سینے تک بینے میں ڈو بے ہوئے لوگوں کے ہونٹوں تک بینہ ہوگا، اس طرح لوگ اپنے بینے میں ڈو بے ہوئے ہوں میں سے و محفوظ رکھے۔ اللہ نتائی حشر کے دن کی اس کری ہے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ۔ اس لئے ہزرگوں نے فرمایا کہ بیدعا کیا کروکہ:

اے اللہ! جس دن آپ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سامیے ہوگا، جھے اس دن اپنے عرش کا سامیہ عطافرہا۔

عرش کے سائے والے سات افراد

حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تعالی اپنے خاص بندوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما کیں ہے ، ان میں سات متم کے لوگوں کا بطور

#### خاص ذکرفر مای<u>ا</u>:

(۱) ایک وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالی کی عبادت میں گراری ہواور بھین ہی سے اللہ تعالی نے اس کوعبادت کا ذوق عطا فرمایا ہو۔

(۲) دوسرے وہ محض جس کا دل ہر وفتت مسجد میں اٹکا ہوا ہو، آیک نماز پڑھ کر گھر ممیا، اب دوسری نماز کی فکر اور اس کا انتظار لگ ممیا کہ جھے و و بارہ مسجد میں جانا ہے۔

(۳) تیسرے وہ مخص جس کو کسی مساحب منصب اور حسن و جمال والی عورت نے مناہ کی دعوت دی ہو، لیکن اس نے جواب میں کہا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔

(س) چوتنے وہ مخض جس نے دوسرے مخض سے صرف اللہ کے لئے میت کی ہو۔ مجت کی ہو۔ مجت کی ہو۔

۵) پانچویں وہ مخص جس نے دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ دیا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پندنہ چلا ہو کہ کیا دیا ہے۔

(۲) چھٹا وہ مخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا۔ اور اس کے بنتیج میں اس کی آئکھوں ہے آنسو جاری ہو مجئے۔

(2) ساتویں امام عادل سان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں مجکہ عطافر مائیں گے۔ اس لئے سر کامسے کرتے وفتت بید وعا کرنی جاہئے کہ یا اللہ! مجھے اس دن عرش کا سابیہ عطافر ماجس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی

سابیبیں ہوگا۔

#### مردن کے سے وقت کی دعا

اس کے بعد جب آ دمی گردن کا مسے کرے تو بید عا پڑھے: اَللَّهُمَّ اَعْتِقُ رَقَبَتِی مِنَ النَّادِ -اے اللہ! میری گردن کو آگ (جہتم) سے آزاد کرد جیئے۔

## دایاں پاؤں دھوتے وفت کی دعا

اس کے بعد جب داحنا پاؤل دھوے تو یہ دعا پر ہے: اَللَّهُمَّ ثَبِّتُ قَدَمَیٌ عَلَی الصِّرَاطِ يَوُمَ تَضِلُّ فِيه الْاَقْدَامُ۔

اے اللہ! میرے پاؤں کواس دن بل صراط پر ثابت قدم رکھے گاجس دن وہاں پرلوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے۔

یہ بل صراط جہنم کے اوپر ایک پُل ہے جس سے گزرکر آ دمی جنت بیں جائے گا، جولوگ جہنمی ہوں گے ان کے پاؤں اس پُل پر پیسل جائیں سے جس کے نتیج میں وہ جہنم کے اندر جاگریں مے۔

## نل صراط پر ہرایک کوگزرنا ہوگا

صدیت شریف میں آتا ہے کہ جہنم میں آگاڑے گئے ہوئے ہیں، جب کوئی جہنمی اس بکل کے اوپر سے گزرے گا تو نیچے ہے آگاڑا آگراس کو تھینج کر جہنم میں گرا آگراس کو تھینج کر جہنم میں گرا دے گا۔العیاذ باللہ العلی العظیم۔ بیدوقت بہت سخت ہوگا اور ہر مختص کواس بگل پرسے گزرنا ہوگا۔قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَدُماً كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَدُماً مُقْضِيًّا. (سرة مريم، آيت الا)

یعنی تم میں سے ہر مخض کو جہنم پر سے گزرتا تی ہے، چاہے وہ مؤمن ہو یا کافر ہو، نیک ہو یا برا ہو۔ نیکن اگر اس کے اعمال اجتھے ہوں کے اور وہ اطاعت گزار ہوگا تو وہ بیلی کی طرح تیزی ہے اس پُل پر سے گزر جائے گا، جہنم کی کوئی تیش اس کو نہیں پہنچے گی، نیکن اگر وہ کافر ہوگا یا فاسق و فاجر ہوگا تو اس صورت میں جہنم کے آکڑے اس کو اپنی طرف تھینج کیں گے۔ اس لئے برگوں نے فرمایا کہ بیدعا کیا کروکہ اے اللہ! بجھے اس دن فابت قدم رکھے گا جس دن لوگوں کے یاؤں پھسل رہے ہوں گے۔

بایاں پاؤں وهوتے وفت کی دعا

اس کے بعد جب بایاں پاؤں دحوے تو بیدعا پڑھے: اَللَّهُمَّ اَجْعَلَ لَاَنْبِیْ مَغْفُورًا وُسَعْبِیُ مَشْکُورًا

#### وَّ تِجَارَتِي لَنُ تَبُوْرَ \_

اے اللہ! میرے مناہوں کی مغفرت فرما دیجئے اور میں نے جو پچھ مل کیا ہے اسی فضل سے اس کا اجر جھے عطا فرما ہے اور جو میں نے تجارت کی ہے یعنی جو اندگی گزاری ہے، جو حقیقت میں تجارت ہی ہے، اس کا انتجہ آخرت میں فلا ہر ہونے والا ہے، تو اے اللہ تعالیٰ! میری زندگی کی تجارت کو کھائے کی تجارت نہ بنا ہے گا بلکہ نفع کی تجارت ہو کر آخرت میں اس کا اجر جھے لل جائے۔

بہرحال! بزرگوں نے فرمایا کہ وضو کے دوران بید دعا کیں پڑھتے رہنا چاہئے، بہترین دعا کیں ہیں۔حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دوسرے مواقع پر ان دعاؤں کا پڑھنا گابت ہے، اگر چہ وضو کے وقت پڑھنا گابت نہیں۔اگران ہیں ایک دعا بھی اللہ تعالی نے قبول فرمائی تو انشاء اللہ تعالی بیڑہ پارہو جائے گا، اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بیساری دعا کیں قبول فرمالے۔

آ بین۔ دعاؤں کے عربی الفاظ یا دکرلیں اور جب تک عربی الفاظ یاد نہ ہوں، اس وقت تک اردونی میں ما گل لیں، تو اس وضو کے نتیج میں اللہ تعالی ظاہری مانی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ان دعاؤں کی مفائی کے ساتھ ساتھ عاطنی صفائی بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ان دعاؤں کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پرعمل کرنے کی تو نیق عطا فرمائے۔آ ہیں۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَبْلَمِيْنَ

000

## بِسَمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

## وضو کے بعد کی دعا

الْحَمَدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نَوْمِنُ بِهِ وَنَعَوَدُ بِاللّهِ مِنْ نَوْمِنُ بِهِ وَنَعَوَدُ بِاللّهِ مِنْ شَوْمُورِ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ يُهْدِهِ شَوْمُورِ النّهُ مِنْ اللّهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانَ لا إلله إلله الله وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ سَيِدَنَا وَنَيِينَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانَ مُحَمَّداً وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَلُهُ وَصَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَلُهُ وَصَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَلَهُ وَصَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهُ وَاسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - فَا اللّهُ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - أَمّا نَهُدُا

فَاَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُّمِ بِسُمِ اللَّهِ الرُّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ط وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَانِى قَرِيبُ الْمَاجِيبُ الْمَاعِ الْمَاعِيبُوالِى وَلَيُوْمِنُوالِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ ۞ (سرة البَرَة ، آيت ١٨١) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين و النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين والحمد لله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگان محترم اور براوران عزیز! الله جل شانه سے تعلق قوی اور مضبوط

کرنے کے لئے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ادعیه ما تورہ تعلیم فرمائی

ہیں، صبح سے شام تک تمہاری زندگی بین جو مختلف موز آتے ہیں، ہرموڑ کے
لئے ایک وعا تلقین فرما دی ہے کہ بید وعا ما نگا کرو، جب صبح بیدار ہوتو بید وعا کرو،

جب گھر سے باہر نکلوتو بید وعا کرو، جب بازار جاؤتو بید وعا کرو، جب بیت الخلاء

میں جاؤتو بید وعا کرو، جب مسجد میں جاؤتو بید وعا کرو، وغیرہ ۔ انہی ادعیه ماتورہ

میں جاؤتو بید وعا کرو، جب مسجد میں جاؤتو بید وعا کرو، وغیرہ ۔ انہی ادعیه ماتورہ
میں سے بعض کی تشریح کے چھلے جمعوں میں عرض کی تھی۔

وضو کے دوران پڑھنے کی دعا

وضو کی دعاؤں کا بیان چل رہا تھا، وضو کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جودعا پڑھا کرتے تنے وہ بیتی:

## اَللَّهُمَّ اعُقِرُلِیُ ذَنُبِیُ وَ وَسِّعُ لِیُ فِیُ دَارِیُ وَبَارِكُ لِیُ فِیُ دِزُقِیْ۔

بعض روایوں میں آتا ہے کہ وضو کے دوران اور بعض روایوں میں آتا ہے کہ وضو کے دوران اور بعض روایوں میں آتا ہے کہ وضو کے بعد آپ علی ہے۔ وضو کے بعد آپ علی اللہ کے شعر اللہ اللہ وَ اَشْدَ اَنْ مُحَمَّدًا اَشْدَ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ۔ عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ ۔

وضو کے بعد کی دعا

جب آدی وضو ے فارغ ہو جائے تواس وقت کیا دعا کرے؟ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر دو دعا کیں پڑھنا ٹابت ہے، ایک ہیکہ اللّٰهُمُ اجْعَلَیٰی مِنَ النُّوّا بِیْنَ وَاجْعَلْیٰی مِنَ الْمُعَطَقِرِیُنَ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اللّٰہ تعالی باطنی صفائی بھی کرتے جاتے ہیں، اور ہرعضو سے ارتکاب کے ہوئے صغیرہ گناہ اللہ تعالی معاف فرماتے جاتے ہیں، چنا نچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو سے فارغ ہوتا ہے تو وہ صغیرہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ البتہ ابھی اس کے ذمے کمیرہ گناہ باقی ہوتے ہیں، اب کمیرہ کناہوں سے پاک مو چکا ہوتا ہے۔ البتہ ابھی اس کے ذمے کمیرہ گناہ باقی ہوتے ہیں، اب کمیرہ گناہوں سے پاک مو چکا ہوتا ہے۔ البتہ ابھی اس کے ذمے کمیرہ گناہ باقی ہوتے ہیں، اب کمیرہ گناہوں سے پاکی کے لئے اس موقع پر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہیں:

اس دعا میں دو جلے ارشاد فرمائے ، ایک جملہ ہے کہ جھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے۔ اس جملے کے دومفہوم ہوسکتے ہیں ، ایک ہے کہ وضو کے ذریعہ صغیرہ گناہ تو معاف ہو گئے ، اس لئے کہ صغیرہ گناہ نیک اعمال کے ذریعہ معاف ہوجاتے ہیں ، لیکن کبیرہ گناہوں کے بارے میں قانون ہے کہ وہ توبہ کے '' معاف نہیں ہوتے ، اس لئے اس موقع پر ہے دعا تلقین فرمائی کہ اے اللہ! میرے صغیرہ گناہ تو معاف ہو گئے لیکن میرے بڑے گناہ ابھی باتی ہیں ، ان سے پاک ہونے کے لئے اے اللہ! جھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس توفیق کے بعد میں توبہ کروں اور اس کے نتیج میں میرے کبیرہ گناہ کھی معاف ہو جا کیں۔

#### بار بارتوبه كرف والابناوي

اس جملے کا دوسرامغہوم یہ ہے کہ یہ بیس فرمایا کہ جمھے توبد کی توفیق عطا فرمایئے بلکہ بیفرمایا کہ جمھے ان لوگوں میں سے بناد یکئے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں۔اب سوال یہ ہے کہ یہاں مبالغہ کا صیغہ کیوں استعال فرمایا، جبکہ المما

#### بہت زیاوہ رجوع کرنے والا بنا دیں

اس جملے کا تیسرامغہوم بیہ کداس میں لفظ "تواب" آیا ہے۔جس کے معنی ہیں "بہت لوشے والا اور بہت رجوع کرنے والا " دعا کے اب معنی بی ہوئے کہ اے اللہ! محصے ان لوگوں میں سے بنا دیجے جو ہر وقت آپ سے رجوع کرتے ہیں، ہر وقت آپ کے مرف لوشے ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ معنبوط تعلق قائم کررکھا ہے، ان کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو بی

لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بید دعا اس وفت کی جا رہی ہے جب
آ دمی ابھی وضو سے فارغ ہوا ہے اور وضو کے دوران بھی ادعیہ مانورہ پڑھتار ہا
ہے، اب بید دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ! مجھے کھرت ہے آپ کی طرف رجوع
کرنے والا بنا و بیجئے تا کہ ہروفت میں آپ سے رابطہ قائم رکھوں۔

## باطن کو بھی پاک کرنے والا بناویں

اس دعا كا دوسرا جمله بييه:

وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ

اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے بنا دیجے جوکوشش کرکے پاکی حاصل کرتے ہیں۔' طاہر''کے معنی ہیں' پاک' کیکن لفظ مُعَطَقِو پُنَ ''باب تفعیٰ ''سے ہے اور باب تفعیٰ کی خاصیت مشقت اور تکلف ہے، لہذا اس لفظ کے معنی یہ ہوئے کہ جو اہتمام کرکے اورکوشش کرکے پاکی حاصل کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہری پاکی کے ساتھ ساتھ باطنی پاکی بھی حاصل کرتے ہیں اور اپنے دل کی دنیا کو بھی پاک کرتے ہیں۔ لہذا اے اللہ! وضو کرنے ہیں اور اپنے دل کی دنیا کو بھی پاک کرتے ہیں۔ لہذا اے اللہ! وضو کرنے میں میرے اعضاء تو دھل کئے اور ان پر جو ظاہری میل کچیل میں دور کر دیجئے۔ مقاوہ بھی زائل ہوگیا، لیکن اب میرے باطن کا میل کچیل بھی دور کر دیجئے۔ وضو کے بعد حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو یہ دعا پڑھنا ثابت ہے۔

#### وضو کے بعد کی دوسری دعا

وضو کے بعد ایک اور ذکر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ یہ بڑھا کرتے ہے:

سُبُحْنَكَ اللَّهُمُّ وَبِحَمَدِكَ لَا اِللَّهَ اِلَّا اَنْتَ وَحُدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوْبُ اِلَيْكَ

اے اللہ! یس آپ کی پاک بیان کرتا ہوں اور آپ کی حد کرتا ہوں، آپ کے سواکوئی معبود نہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، یس آپ سے استغفار کرتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں۔ اس دعا میں بھی وہی بات دوبارہ آ می، یعنی صغیرہ مناہ تو وضو سے خود بخود معاف ہو گئے ہے، کبیرہ مناہوں کے لئے توب کی منرورت متمی، اس لئے وضو کے بعد آپ نے بیدعا فرمائی:

#### أَسْتَغُفِرُكَ وَاتُوبُ إِلَيْكَ

اے اللہ! میں آپ سے مغفرت مانگا ہول اور آپ سے توبہ کرتا ہول۔ لہذا توبہ کے ذریعہ کمیرہ ممنا ہول کو بھی معاف کرائیا۔

## ابیا هخص محروم نبیس رہے گا

آپ ذرا تصور کریں کہ جو انسان دن جس پانچ مرتبہ وضو کرے گا اور وضو کرے گا اور وضو کرنے کے دوران وہ اذکار پڑھے گا جوحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے اور ہروضو کے بعدید کے گا:

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّا بِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيُنَ اور بد کے گا کداے اللہ! میں آپ سے مغفرت ما نکتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں ، تو مویا کہ وہ مخص دن میں یانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں فرمائیں ہے؟ کیا ایسے بندے کواللہ تعالیٰ اینے ساتھ مضبوط تعلق نہیں عطا فرمائیں ہے؟ جو بندہ یہ کہدر ہا ہے كداك الله! مجص ائي طرف رجوع كرنے والا بنا ديجئے اور اپني طرف ماكل مونے والا بنا و بیجئے تو کیا ایسے بندے کو اللہ تعالی محروم فرما دیں ہے؟ ہر گز خہیں۔ارے وہ تو رحمٰن الرحیم ہیں، وہ تو ہمارے پروردگار ہیں، اگر ایک بیٹا اسیے باپ سے یا اپن مال سے روزانہ دن میں یا کی مرتبہ ایک ورخواست كرے، وه درخواست بھى نامعقول نه بوء توكيا كوئى باب ايما بوكا جواس كى ورخواست کو قبول نہیں کرے گا؟ ضرور قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ تو ماں باپ سے کہیں زیادہ رحیم وکریم ہیں،مہربان ہیں، وہ کیسے بندے کی اس دعا کورد فرما دیں گے، بلکہ انشاء اللہ تعالیٰ ہیہ دعا ضرور قبول ہوگی اور قبول ہونے کے منتجے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو اینے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرمائیں ہے اور اس تعلق کے نتیج میں انشاء اللہ تعالی اس کی زندگی درست ہوجائے گی۔

بہرحال! بیدوضو کے بعد پڑھنے کی دعا کیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرما کیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توقیق عطا فرمائے، آبین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

## بِسَمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# نماز فجر کیلئے جاتے وفت کی دعا

الْحَمُدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نَوْمُ لِللّهِ مِنْ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِئاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِئاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إِللهَ إِلا اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانٌ لا إِللهَ إِلا الله وَمَولانا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانً مُحَمَّداً وَمَولانا مُحَمَّداً وَمَولانا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِهُ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِهُ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِهُ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا - الشَيْعُدُا

فَاَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُظنِ الرَّجِيَمِ بِسُمِ اللَّهِ الرُّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ط وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَانِى قَرِيبُ ﴿ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۔ (سورة البَرة ، آ بـ ١٨٦)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمدلله ربّ العالمین

تتهيد

بزرگان محرم و برادران عزیز!

بجرى نماز كے لئے جب مسلمان بيدار ہوگا اور وضوكرے گا اور وضوك بعد وہ نماز نجر با جماعت اداكرنے كے لئے مسجد كى طرف جائے گا تو فجرك نماز كے لئے جائے ہوئے رائے ميں جو دعا پڑھنا حضور اقدى صلى الله عليہ وسلم سے ثابت ہو، وہ بيہ:

اَللَّهُمُّ اجْعَلُ فِی قَلْبِی نُوْراً وَفِی بَصَرِی نُوراً وَعَنُ رَفِي بَصَرِی نُوراً وَعَنُ رَفِي بَصِينِ نُوراً وَعَنُ يَمِينِي نُوراً وَعَنُ يَمِينِي نُوراً وَعَنُ يَمِينِي نُوراً وَعَنُ يَسَادِی نُوراً وَ فَوْقِی نُوراً وَ تَحْتِی نُوراً وَ اَحْتِی نُوراً وَ اَلْمُ اِللّٰ اللّٰمُ اَعْطِیٰ نُوراً وَ اِحْتِی اِحْدِی نُوراً وَ اِحْتِی اِحْدِی احْدِی اِحْدِی اِح

اے اللہ! بیرے دل میں نور پیدا فرما و بیخے۔ و یکھے! فجر کا وقت ہے اور آوی کماز فجر کے لئے جارہا ہے، اس وقت میں رات کی تاریکی جارہا ہوتی ہے اور دن کی روشی آری ہوتی ہے، دن کی روشی کی آمد کے وقت حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم بید دعا ما نگ رہے ہیں کہ اے اللہ! بید ظاہری روشی تو آپ پھیلا رہے ہیں کہ اے اللہ! بید ظاہری روشی تو آپ پھیلا رہے ہیں کہ اے اللہ! بید ظاہری روشی تو آپ بھیلا رہے ہیں کہ اے الله! بید ظاہری روشی تو آپ بھیلا دے ہیں کہ اے الله! بیری فور عطا فرما ہے، میری آسے ہیں کور عطا فرما ہے، میرے آسے میں فور عطا فرما ہے، میرے کا نوں میں فور عطا فرما ہے، میرے داکیں طرف فور ہو، میرے اوپر فور ہو، میرے اپنے فور ہو، میرے الله! میرے لئے فور مقرر فور ہو، میرے آگے فور ہو، اے الله! میرے لئے فور مقرر فرما و بیرے آگے فور ہو، اے الله! میرے لئے فور مطا فرما ہے۔ آبک روایت میں اس لفظ کا اضافہ ہے کہ:

#### وَاجْعَلْنِيُ نُوْراً۔

اے اللہ! بجے سرایا نور بنا و بیجئے۔ فجر کی نماز کے لئے جاتے وفت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمعمول نفاکہ بیدعا پڑھا کرتے ہتھے۔

## ایباهخص محروم نبیس رہے گا

اگر ایک مخف روزانہ بلا ناغرض کے وفت نماز کے لئے جاتے ہوئے راستے میں بیدعا ما تک رہا ہے کہ اے اللہ! مجھے سرایا نور بنا دیجئے ، میرے ول میں نور ہو، میری آ تھوں میں نور ہو، میرے کا نوں میں نور ہو، میرے آ مے، میرے بیجھے، میرے اوپر، میرے نیچ، میرے دائیں، میرے یا کیں نور ہو، میرے ہرطرف نور ہو، اے اللہ! جھے نور بنا دینجے، نو کیا اللہ نعائی اس کی دعا قبول نہیں فرما کیں ہے؟ جو محص روزانہ بیدوعا ما تک رہا ہو اور ایسے وفت میں ما تک رہا ہوں جب کہ وہ بستر کو چھوڑ کر نیند کی قربانی دے کر اپنی خواہشات کو پامال کر کے اللہ نعائی کے لئے لکلا ہے، وضو کرکے پاک صاف ہوکر اللہ نعائی کی عبادت کے لئے جا رہا ہے، کیا اس کی دعا قبول نہیں فرما نمیں ہے؟ کیا اس کی واجو نہیں فرما نمیں ہے؟ کیا اس کی واجو نہیں فرما نمیں ہے؟ کیا اس کی واجو نہیں فرما نمیں ہے؟ کیا اس

#### ول کے اندر نور ہونے کا مطلب

پر ہر چیز کا نور الگ ہوتا ہے، چراغ اور بھی کا نور روشی ہے، آ بھوں

کا نور بینائی ہے، لیکن یہ بینائی ظاہری نور ہے، البتہ ہر چیز کا حقیق اور باطنی نور

ہ ہے کہ جب اعضاء میں وہ نور پیدا ہوتو یہ اعضاء اللہ تعالیٰ کی مرضی کے
مطابق استعال ہوں، یہ ہے اصل نور۔ لہٰذا اس دعا میں یہ جو فرمایا کہ میرے
قلب میں نور ہو، قلب میں نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے قلب میں
ایسے خیالات آ کی جو منور ہوں، ایسے ارادے پیدا ہوں جو نور والے ہوں
اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں، اور قلب کے اندر سے نفاق کی بیاری
دور ہو، قلب کے اندر سے تکبر دور ہو، قلب کے اندر سے حدثکل جائے، حرص
دور ہو، قلب کے اندر سے تکبر دور ہو، قلب کے اندر سے حدثکل جائے، حرص
دور ہو، قلب کے اندر سے تکبر دور ہو، قلب کے اندر سے حدثکل جائے، حرص
دور ہو، قلب کے اندر سے تکبر دور ہو، قلب کے اندر سے حدثکل جائے، حرص
دل میں پیدا ہواور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجت دل میں پیدا ہو،
دل میں پیدا ہواور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجت دل میں پیدا ہو،
دکیوں کی مجت دل میں پیدا ہو، یہ سب قلب کا نور ہے۔ جب انسان روزانہ

الله تعالی سے بینور مائے گا تو کیا الله تعالی اس کونور نہیں دیں ہے؟ ضرور دیں سے۔ البت مائلنے والا صدق دل سے مائلے، حسن نیت سے مائلے، توجہ اور اجتمام اور دھیان سے مائلے تو انشاء اللہ بینور ضرور عطا ہوگا۔

#### آ نکھ میں نور ہونے کا مطلب

اوراس دعا میں بیہ جوفر مایا کہ میری آئھوں میں نور بیدا فرما۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ آئھ جائز اور حلال چیز کو دیکھے اور ناجائز چیز سے پر بیز کرے، ایس چیز کو دیکھے جس کو دیکھے جس کو دیکھنے کے لئے اللہ تعالی نے بیآ کھ بنائی ہے، اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔

تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی رحمة الله علیه نے اپنے مواعظ میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جدیث نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک محفی اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو الله تعالی دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو الله تعالی دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھا تو الله تعالی دونوں کو سے سے کہ نگاہ سے دیکھا جائز اور مستحب بلکہ واجب استعال

## ماں باپ کو دیکھنے سے حج وعمرہ کا نواب

ایک اور صدیت میں تمی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارستاد فرمایا که آگر اولادا ہے باپ کو یا مال کو یا دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو ایک مرتبدان

پرجبت کی نگاہ ڈالنا ایک مقبول جج اور ایک مقبول عمرہ کا تواب رکھتا ہے۔ اب ہم بج کے لئے کتنی مشقد اٹھاتے ہیں، بحض کو اللہ تعالی نے والدین کی نعمت عطا کی ہوئی ہے، وہ دن ہی سینکڑ ول مرتبہ جج وعمرہ کا تواب حاصل کر لیتا ہے، بیآ نکھ کا سیخ استعال ہے۔ لیکن اگر بیآ نکھ ناجا کز جگہ پر پڑے، مثلاً لڈت حاصل کرنے کی نیت سے نامحرم کو دیکھے، یاکسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، ذکست کی نگاہ سے دیکھے، توبیہ اس آ کھی کا ناجا کز استعال ہے، یا کوئی شخص اس آ کھی کو دوسرے کی دل آزاری کا لئے استقال کرے، یا کوئی الی چیز اس آ کھی کو دوسرے کی دل آزاری کا لک چھیانا جا ہتا ہے، یا کوئی الی چیز اس آ کھی سے دیکھے جس کو اس کا الک چھیانا جا ہتا ہے، تو بیآ کھی کا ناجا کز استعال ہے۔

## دوسروں کے گھروں میں جھانکنا

ایک حدیث میں جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب سمی دوسرے کے گھر جاؤ تو پہلے اجازت لے او اورت لینے سے پہلے سے کمر جاؤ تو پہلے اجازت سے اور اجازت میں آپ نے بیمی ارشاد سے کھر میں داخل ہونا جائز نہیں۔ ای حدیث میں آپ نے بیمی ارشاد فرمایا کہ:

#### مَنُ نَظَرَ فَقَدُ دَخَلَ۔

یعنی ایک محض ابھی دوسرے کے کھر ہیں داخل نہیں ہوا اور ابھی اس کو گھر ہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی الیکن وہ گھر سے اندر جما تک رہا ہے، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ اجازت لینے کے انتظار میں دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے کھڑے اندر جمانکنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ علی کے ارشاوفر مایا کہ اجازت کے بغیرا تدر جمانکنا ہمی جائز نہیں۔

#### ایک واقعه

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایے کمریس تشریف فرما تھے، آ یہ کے ہاتھ میں ایک تکمی تھی جس کے ذریعہ آپ اینے جسم پر خارش فرما رہے ہے، اجا نک آپ علیقے کی نظر در وازے پر یزی تو دیکھا کہ کوئی مخض دروازے کے سوراخ سے اندر جما تک رہاہے۔اب ظاہر ہے کہ جو صاحب اندر مجا تک رہے تھے ان کی نیت خراب ہیں ہوگی، کیونکہ عام طور پرحضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں تھی کہ آ دمی چوری کرنے ی<u>ا</u> ڈا کہ ڈالنے کے لئے آئے، بظاہر وہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی محبت میں جھا تک رہا تھا کہ آ ب علی کے کو دیکھوں کہ آ ب میالی کی کررہے ہیں، لہٰذا ان کی نیت بظاہر خراب نہیں تھی کیکن چونکہ اجازت كے بغير جما كك رہے ہتے، اس لئے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے جب ان كو اس طرح جما کھتے ہوئے و یکھا تو ان سے فرمایا کہتم نے اتنا برامحناہ کیا ہے کہ تم اس لائق ہوکہ استعمی سے تمہاری آئکھ پھوڑ دی جائے۔ یہ نگاہ کا غلط استنعال ہے

ایک دوسری حدیث مین حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا

کہ اگرکوئی مخص دوسرے کے کھریں اجازت کے بغیر دیکھے اور وہ کھر والا اس دیکھنے والے مخص کی آئے پہوڑ دے تو وہ مخص اپنے آپ کو ملامت کرے، پھوڑ نے والے کو ملامت نہ کرے۔ آپ علاقے نے اتن سخت سزا اس کی بیان فرمائی۔ بہرحال! یہ نگاہ کا غلط استعال ہے۔ اس طرح ایک مخص کا گھر او نچا ہے اور دوسرے مخص کا گھر بنچ کی طرف ہے، اور اوپر کھر والا مخص بنچ والے محمر بیں جھا تک رہا ہے تو یہ نگاہ کا غلط استعال ہے اور اوپر کھر والا مخص بنچ والے سے اور دوسرے مخص کا گھر بنچ کی طرف ہے، اور اوپر کھر والا مخص بنچ والے سے اور دوسرے من کا کھر بنچ کی طرف ہے، اور اوپر کھر والا مختص بنچ والے سے اور دوسرے من کا کھر بندی کی طرف ہے، اور اوپر کھر والا منتعال ہے۔

آ تکھوں کے ذریعہ گناہ اور ثواب دونوں کماسکتے ہو

لہذا اس نگاہ کے ذریجہ اگر کوئی فخص جا ہے تو روزانہ بیبوں مرتبہ تج و عمرہ کا تواب حاصل کرسکتا ہے اوراس نگاہ کے ذریجہ اپنے دامن بیں اللہ تعالی کی رحمت جع کرسکتا ہے، اور یہی نگاہ ہے کہ اگر انسان اس کو غلط استعال کرے گا تو اس کے نامہ اعمال بیں گنا ہوں کا انبار جمع ہوتا رہے گا۔ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ! میری آ تھے بیس نور عطا فرمائی کہ اے اللہ! میری آ تھے بیس نور عطا فرمائے ہے اس نور سے مراد ظاہری بینائی نو الجمد للہ پہلے سے موجود ہے، بلکہ اس نور سے مراد آ تھے کا وہ نور ہے جو آ تھے کو جائز استعال کی صد کے اندر محدود رکھے اوراس کو گنا ہوں سے محفوظ رکھے۔

کان میں نور ہونے کا مطلب

ای طرح آپ علی نے بیدعا فرمائی کداے اللہ! میرے کان میں

نورعطا فرما۔اب کان میں نورعطا فرمانے کا بیمطلب نہیں ہے کہ اس نور کے اپنے میں کان میں کوئی بلب بمل جائے گا یا کوئی چراغ جل جائے گا، بلکہ کان میں نورعطا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کان سیح کاموں میں استعال ہو، ناجائز کاموں ہے وہ ہے، مثلاً اس کے ذریعہ قرآن کریم کی تلاوت تی جائے جس کے نتیج میں ایک لفظ تنہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر رہا ہے، اس کان کے ذریعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنواور دین کی باتیں سنوتو اس صورت میں یہ کان عبادت میں مصروف ہے، اللہ تعالی اس پر ایجہ وقواب عطافر ما رہے ہیں۔

## كان كالشجيح استنعال

ایک مخض کمی کے پاس دین کاعلم حاصل کرنے کے لئے جاتا ہے یا دین کی بات سننے کے لئے جاتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرنایا:

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقاً يَلْتَمِسَ فِيْهِ عِلْماً سَهُلَ اللَّهُ لَا مَنْ سَلَكَ طَرِيْقاً إِلَى الْجَنَّةِ ـ لَهُ طَرِيْقاً إِلَى الْجَنَّةِ ـ

(مسلم شريف، كماب الذكروالدعاء، باب فعنل الاجماع على علادة القرآن)

الیعنی جو مخص علم کی بات سننے کے لئے کسی راستے پر چانا ہے تو اللہ تعالی اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی مخص گھر ہے چل کرمسجد کی طرف آتا ہے اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بینیت بھی ہے کہ میں مسجد میں جاکر دین کی باتیں سنوں گا اور قرآن کریم کی نقلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور دین کے احکام سنوں گا تو بیکان کا سجع استعال ہے، اس کے نتیج میں اس کو حدیث میں بیان کردہ فضیلت حاصل ہوجائے گی۔

#### كان كاغلط استنعال

لیکن اگرکوئی محض اس کان کے ذریعہ فحش با تیں سنتا ہے یا گانا بجانا سنتا ہے، یا نامحرموں کی آ واز سے لطف اندوز ہونے کے لئے ان کی با تیں سنتا ہے، یا اس کان کے ذریعہ فیبت سنتا ہے تو بیسب کان کا غلط اور ناجائز استعال ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بید ما ما نگ رہے ہیں کہ استعال ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بید ما ما نگ رہے ہیں کہ اے اللہ! میرے کان میں نور عطا فرما، یعنی بیان جائز اور حلال کام میں استعال ہواور ناجائز اور حرام کام سے بیچے، اور بیکان جنت میں لے جائے اور جہنم سے بیچائے، بیکان کا نور ہے۔

## دائیں ہائیں،آ گے پیچھے نور ہونا

اس کے بعد یہ دعا فرمائی کہ میرے دائیں نور عطا فرما، میرے بائیں نور عطا فرما، میرے بائیں نور عطا فرما، میرے بائیں نور عطا فرما، میرے آگے نور عطا فرما اور میرے بیچھے نور عطا فرما۔ یعنی اے اللہ! میں جس جگہ بھی چل کر جاؤں، وہاں مجھے نورانی ماحول عطا فرما ہے، ایسا ماحول ہوجو مجھے نیکیوں پر ابھارے اور گنا ہوں سے بچائے، جو مجھے آپ کی یاد

#### ولائے اور میرے ول میں آخرت کی فکر پیدا کرے۔

#### شیطان چارطرف سے حملہ کرتا ہے

جس وقت الله تعالی البیس کوجنت سے نکال رہے ہے تو پہلے تو اس نے سے والاک کی کہ الله تعالی سے بیم ہلت ما تک کی کہ الله الله بحصے قیامت تک زندگی عطافرما دیں، قیامت تک جھے موت نہ آئے، چنانچہ الله تعالی نے اس کو قیامت تک زندگی عطافرما دی۔ جب اس کومہلت اللہ تی تو پھر کہتا ہے کہ اب میں آپ کی تلوق کو گمراہ کروں گا، قرآن کریم میں ہے:

لَا تِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ آيُدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ الْمِيَّهِمْ وَعَنْ الْمُنْ عَلْفِهِمْ وَعَنْ الْمُنْ الْمُنْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

ایعنی انسان کو محراہ کرنے کے لئے اس کے آگے ہے اس کے پیچے ہے اس کے دائیں طرف سے آؤں گا، چاروں طرف سے انسان پر حلے کروں گا، آپ ان بیس سے اکثر بندوں کوشکر گزار نہیں بیا کی میں سے اکثر بندوں کوشکر گزار نہیں بیا کی میں ہے۔ ان میں سے اکثر بندوں کوشکر گزار نہیں کی ہے۔ ان کی میں ہے احکام کی تعیل نہیں کریں گے۔ اگر چہاللہ تعالی نے شیطان ہے اس وقت فرما دیا تھا کہ بیتم کیا کہدرہ ہوکہ بیس دائیں طرف سے آؤں گا اور بائیں طرف سے آؤں گا اور چاروں طرف سے آؤں گا اور چاروں طرف سے آؤں گا اور چاروں طرف سے آؤں گا اور آپ اکثر بندوں کوشکر گزار نہیں پائیں گے، بیتو کیا جی بھارتا ہے، حقیقت ہے ہے کہ:

## میرے بندوں پرداؤنہیں چلے گا

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطُنُ إِلَّا مَنِ النَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطُنُ إِلَّا مَنِ النَّاعِينَ ـ (سرة الجر، آيت ٣٠)

یعنی جو میرے بندے ہوں گے، ان پر تیرا کوئی قایونیں چلے گا، ان پر تیرا کوئی وارکارگرنیں ہوگا، ہاں تیرا واران پر کارگر ہوگا جو میری بندگی ہے ہے ہوئے ہوں ہوں گے، جو میرا بندہ نہیں بنا چاہجے اور میری بندگی ہے انخواف کرنا چاہجے ہیں، وہ تیرے جال میں آ جا کیں گے، لیکن جہاں تک میرے بندوں کا تعلق ہے، لیعنی جن کو اپنا بندہ ہونے کا احساس ہوگا اور اس احساس کے بنتیجے میں وہ بھے ہے رجوع کرتے رہیں گے کہ یا اللہ! ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں اس شیطان سے بچالے، میرے ان بندوں پر تیرا واؤ نہیں بندے ہیں، ہمیں اس شیطان سے بچالے، میرے ان بندوں پر تیرا واؤ نہیں بیطے گا، ان پر تیرا قابونہیں ہوگا۔ مگر وہ لوگ جو گراہ ہیں، جن کو بیا حساس بی نہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، جو اس زمین پر خدا بن کر رہنا چاہتے ہیں، فرعون بن کر رہنا چاہتے ہیں، فرعون بن کر رہنا چاہتے ہیں، فرعون بن کر رہنا چاہتے ہیں، وہ تیرے داؤ میں آ جا کیں گے، لیکن میرے بندوں پر تیرا داؤ نہیں ہے گا۔

## میرے بندے کون ہیں؟

اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ میرے'' بندے' سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے''میرے بندے 'کہہ کراس طرف اشارہ فرما دیا کہ اس سے وہ بندے مرادی جن کے دل میں عبدیت کا جزبہ ہو، بندگی کا جزبہ ہواور جو بحص سے رجوع کریں، جہاں شیطان مراہ کرے اور اپنا داؤ چلائے تو وہ فوراً میری طرف رجوع کریں کہ یا اللہ! یہ شیطان مجمعے پریشان کررہا ہے، یہ بجھے بہکانا چاہتا ہے، اے اللہ! مجمعے بیانان کا داؤنہیں ہے گا۔

#### شیطان کے حملے سے بچاؤ

البذا چونکہ شیطان نے بیکہا تھا کہ بی انسان کو بہکانے کے لئے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، بیچے سے آؤں گا، اس لئے حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم نے بیدعا فرمائی کہ اے اللہ! ہمارے آگے ہمی نور عطا فرما، ویکھیے ہمی نور عطا فرما، وائیں ہمی نور عطا فرما، ور شیطان تو ظلمت اور تاریکی لا رہا ہوگا، وہ تو معصیت کا اندھیرالارہا ہوگا، اے اللہ! آپ ہمارے آگے اور بیکھی، دائیں اور بائیں نور پیدا فرما کیں، تاکہ اس کی لائی ہوئی ظلمت سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ اب جو خض صح کو نیرکی نماز کے ہوئی ظلمت سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ اب جو خض صح کو نیرکی نماز کے لئے جاتے وقت روزانہ اللہ تعالی سے بیا مائے گا تو کیا اللہ تعالی اس کو تورنیس وی میں میے؟ منرور دیں گے۔ ارے انہوں نے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر بیا الفاظ القاء فرمائے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر بیا الفاظ القاء فرمائے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر بیا الفاظ القاء فرمائے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا الفاظ القاء فرمائے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر بیا الفاظ القاء فرمائے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بیا الفاظ القاء فرمائے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بیا الفاظ القاء فرمائے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بیا الفاظ القاء فرمائے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بیا الفاظ القاء فرمائے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بیا الفاظ القاء فرمائے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ کیا جو الیا ہم کو بی کام تو ایک معمولی اللہ عمولی بی سے بیز اس طرح ماگو تو کیا پھر بھی نہیں دیں صرح بیکا میاتھ کیا کہ معمولی اللہ معمولی اللہ میں سے بیز اس طرح ماگو تو کیا پھر بھر نے بیا سے بی کیا میاتھ کیا ہو کیا ہ

شریف انسان ہمی نہیں کرسکتا۔

## کوئی شریف انسان بھی ایسانہیں کر یگا

ایک فقیرآ دی تھا، وہ تم سے ما تک رہا تھا، تم نے اس سے کہا کہ میر ہے گھر چلو، ہم تہمیں دیں ہے، چرتم اس کواپے ساتھ گھر لائے، جب گھر پہنچ تو تم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ما تکتے ہو؟ اس فقیر نے کہا کہ جھے استے پیدوں کی ضرورت ہے، اب تم نے اس سے کہا کہ بعاگ جاؤ۔ بتاہیے کوئی شریف انسان میکام کرے گا؟ کوئی احمق اور کمین شخص ہی ایسا کام کرسکتا ہے، گونکہ گھر پرساتھ لایا ہے، اس لئے لایا نے تاکہ اس کو پچھ دے۔

## ما كَنَّتْ والابونا جايئ

ای طرح جب اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہید دعا کیں ہم ہے متگوا کیں اور فرمایا کہ مجھ سے مانگوتو اس بات ہیں کوئی ادنی شک دشبہ کی بھی مخوائش نہیں کہ وہ نہیں عطا کریں گے بلکہ وہ ضرور عطا کریں گے بلکہ وہ ضرور عطا کریں گے ہو پھر عطا کریں گے تو پھر عطا کریں گے تو پھر شیطان کا داؤ ہمارے او پرنہیں چلے گا، انشاء اللہ ۔ کیونکہ شیطان ہیں اتنی طافت نہیں کہ وہ نہیں زبردی جہنم ہیں محسیت کر لے جائے۔ قرآن کریم ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

ٱللَّهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ

إِلَى النُّوْرِ ﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا اَوْلِيَانُهُمُ الطَّاعُوثُ لِيَانُهُمُ الطَّاعُوثُ لِيَانُهُمُ الطَّاعُوثُ لَيُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُمٰتِ ﴿ اَوُلَٰ لِلْكَ النَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ أَوُلَٰ لِللَّهُ وَنَ ۞

(سورة البقرورة يت ٢٥٤)

الله ولی ہے پینی الله ذمه دار ہے، الله دوست اور گرال ہے ایمان والوں کا کہ
ان کو اند جرول سے تورکی طرف ثکال کر لاتا ہے اور جولوگ کا فر ہیں، ان کے
ذمه دار اور ان کے ولی اور سر پرست شیاطین ہیں جو ان کونور سے تاریکیوں
اور اند جرول کی طرف لے جاتے ہیں، بیجہم والے ہیں اور ہمیشہ اس میں
رہیں گے۔

## هم زبردستی نورنبیس دییج

الندتوائی تو ایمان والوں کو اندھروں سے نور کی طرف نکال کر لانا چاہتا ہے، اس لئے فرمایا کہ ہم سے نور ماگو، جب تم ماگو کے تو ہم تم کو ضرور دیں گے۔ بال اگرتم ایسے بے نیاز بن جاؤ اور بہ کہو کہ آپ نور دیا کریں لیکن ہیں ضرورت نہیں، العیاذ باللہ، تو اس کے بارے میں قرآن کریم میں صاف ارشاد ہے کہ:

ٱنْلُزِ مُكْمُوعًا وَٱنْتُمُ لَهَاكُرِهُوُن\_

(سورة مودرة عدرة)

كيا زبردى جم تم كودے ديں جب تم اس كونا پندكررے مو؟ جب تم نور لينا

نہیں چاہتے، جبتم ہدایت لینانہیں خاہتے، پھر بھی ہم زبردی تم پر نور اور ہدایت تھوپ دیں، ہم ایسانہیں کریں گے۔ طلب کا اظہار کرکے قدم بروھاؤ

ہم تو ہد ویکنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تمہاری طرف سے طلب کا اظہار ہوجائے اور پھرہم تم کو دیں گے۔ ہوجائے اور پھرہم تم کو دیں گے۔ جب تم فجر کی نماز کے لئے آ رہے ہو، اس وقت تمہارا قدم فیر کی طرف، ایمان کی طرف، عمل صالح کی طرف اٹھا ہوا ہے، اس وقت تم زبان سے نور ما تھتے ہوئے چلے جاؤ تو انشاء اللہ ضرور عطا فرما کیں گے۔ اللہ تعالی اپ فضل و کرم سے بھے بھی اور آپ کو بھی اور سب مسلمانوں کو بینور ہدایت عطا فرما دے۔ آ مین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْمُحْمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ





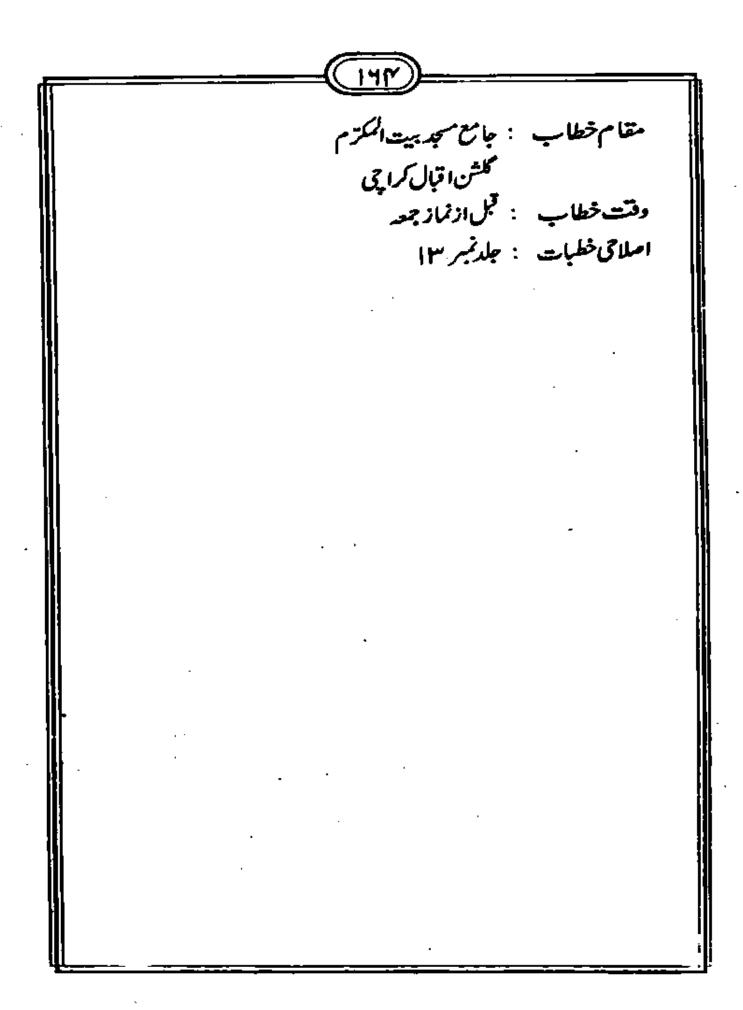

# بِسَمِ اللّٰهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيَمِ \* مُعَمِد مِينَ واخْل ہوتے وقت کی وعا

قَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّجِيمَ لِهُ الرَّجِيمَ لَا الرَّحَمْنِ الرَّجِيمَ لَا وَإِذَا سَمَالَكَ عِبَادِي عَنِى قَالِنِي قَرِيبُ لَا أَجِيبُ وَإِذَا دَعَانِ \_ (سورة البَرة: ١٨٦) دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ \_ (سورة البَرة: ١٨٦) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين المعلمين العلمين العلم العلمين العلمين العلم العلمين العلم العلم العلمين العلم العلمين العلم العلين العلم العلم العلمين العلم العلم

#### تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! گزشته چند جمعول سے ان ادعیہ ما تورہ کی تشریح کا سلسلہ جل رہا ہے جورسول الشملی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف مرحلوں میں تلقین فرما کیں۔ اب تک چند دعاؤں کی تشریح بیان کر دی محتی ہے بیار ہوتے وقت کی دعا، وضو کے دوران پڑھنے کی دعا کیں اور مسلح کو فجر کی نماز کے لئے جاتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، آخر میں اس کا بیان ہوا تھا۔

#### مسجد میں داخل ہوتے وقت سے پڑھیں

اس کے بعد انسان مسجد میں نماز کے لئے داخل ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت جودعا حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ ہے:

اَللّٰهُمَّ الْفَتَحُ لِی اَبُوَ ابَ رَحْمَتِنك ۔

بعض روایتوں میں دعا ہے پہلے ہم اللہ اور درود شریف کے اضافہ کے ساتھ اس طرح میدعامنقول ہے:

بِسُمِ اللّهِ والصَّلَوٰةُ وَ السَّكَامُ عَلَىٰ دَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللَّهُمُ الْحَتَّحُ لِيُ اَبُوَابَ دَحْمَيْكَ -

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ انسان معجد میں داخل ہوئے وفتت پہلے اللہ کا نام لے اور دولیت اللہ کا بار کے در بعداس بات کا اقرار ہوجائے کہ میرامعجد میں

آتا الله جل شاند کی توفق ہے ہے، اس کے میں اللہ کا نام لے کر اس کی نعمت کا اعتراف کر کے اور اس کی نعمت کا اعتراف کر کے اور اس کی توفیق کا سہارا لے کر معجد میں واضلہ و رہا ہوں۔ وعا کے ساتھ ورووشریف پڑھیں

" دبہم اللہ " بڑھے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام پڑھے اور بید کیے:

والصلوة و السّلام على رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

درودشریف میں اپنا فائدہ بھی ہے

دوسری طرف درود شریف پڑھنا خود اپنے فائدے کی چیز ہے، کیونکہ جب کو کی شخص حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے تو بیدا یک اونی امتی کی طرف سے درحقیقت ایک مدید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیش کیا جا

ر ہا ہے۔ اورحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا میمعمول رہا ہے کہ جب كوكى مخص حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميس كوكى مديد بيش كرتا تو آ یہ علیہ اس برید کا کوئی نہ کوئی بدلہ کسی بھی عنوان سے اس کوضرور عطا فرمایا كرت تق بيآب عليه كى زندگى بحركامعمول تفار البذا جب كوئى امتى نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين درود وسلام كابديه پيش كرتا ہے تو آپ كى مفت "رحمة للعالمين" ہے بداميد ہے كه آب جس طرح زندگى ميں ہر بديدكا بدلہ دیا کرتے تھے تو اس درود وسلام کے ہدید کا بدلہ بھی ضرور عطا فر مائیں ہے، اب عالم دنیا میں اس کا بدلہ دینا تو ممکن نہیں، البینہ عالم آخرت میں اس کا بیہ بدله موسكتا ب كرة ب علي الله الله درود وسلام تبييخ والي امتى كون ميس دعا فر ما تیں ، لہٰذا جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود وسلام کا ہدیہ بھیجا تو امید رہے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مغفرت اور وعائے رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے گی ، اور جب مسجد میں داخل ہوتے وفتت بیہ دعا ہمیں ملے گی تو اس کے نتیجے میں مسجد میں داخلہو نے کے بعد الیمی عبادت کرنے کی تو نیق ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگی اور جناب رسول النهصلي الله عليه وسلم كى ستنت كے مطابق ہوكى \_ انشاء الله \_

رحمت کے درواز ہے کھل جا کیں

معجد میں واخل ہوتے وقت ورووشریف پڑھنے کے بعد یہ وعا تلقین فرمائی: اللّٰهُمَّ الْفَتَحُ لِی اَبُوَابَ رَحْمَیّك اے اللہ! میرے لئے اپی رشت کے دروازے کھول دیجے۔ یعنی اے اللہ!
مہر کا دروازہ تو میرے لئے کھلا ہوا ہے اور بی اس میں داخل ہو رہا ہوں،
لیکن میرامسجد کے اندر داخلہ ای وقت کارآ مد اور مفید ہوسکتا ہے جب اے
اللہ! آپ میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دیں، ورنہ مجد بی تو فاس و
فاجر لوگ بھی داخل ہو جاتے ہیں، تماشائی بھی داخل ہو جاتے ہیں، محض سرو
تفری کرنے والے بھی داخل ہو جاتے ہیں، حتی کہ غیرسلم بھی داخل ہو جاتے
ہیں، لیکن اے اللہ! بی معجد ہیں اس آ رزو کے ساتھ داخل ہو رہا ہوں کہ میرا
میدوا ظلم آپ کی رحمت کے دروازے کھولنے کا سبب بے۔
میدوا ظلم آپ کی رحمت کے دروازے کھولنے کا سبب بے۔
میرا سیا ہو ایواپ " کہنے کی حکمت

رحمت کی مختلف قشمیں ہیں

اب الله تعالى كى رحمت كى كيا كيافتميس بين؟ كوئى انسان ان كا احاطه

نہیں کرسکتا، دنیا کے اندر نازل ہونے والی حمتیں علیحدہ ہیں، قبر میں نازل ہونے والی رحمتیں علیحدہ ہیں، آخرت میں نازل ہونے والی رحمتیں علیحدہ ہیں۔ اور پھر دنیا میں نازل ہونے والی رحمتوں کی کئ قسمیں ہیں، مثلاً صحت الله تعالی کی ایک رحمت ہے، رزق اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، پھرصحت کے اندر رحتوں کی کئی قشمیں ہیں،جسم کی صحت علیحدہ رحمت ہے، د ماغ کی صحت علیحدہ رحمت ہے۔ اور سرے لے کریاؤں تک جتنے اعضاء ہیں، ان سب کی صحت الله تعالی کی علیحدہ علیحدہ رحمتیں ہیں۔اس کے دل پر نازل ہونے والی رحمتیں، خیالات برنازل ہونے والی رحمتیں، ارادوں برنازل ہونے والی رحمتیں، یہ سب الله تعالی کی رحمتیں ہیں۔ اگر الله تعالی کی رحمت نه ہوتو انسان صحت مند زندگی نہیں گزار سکتا، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتو دل میں یا کیزہ اراد ہے پیدا نہیں ہوتے بلکہ برائیوں کے ارادے جنم لیتے ہیں۔ لہذا جب مسجد میں واخل ہوتے وقت بیدوعا کی کہ اے اللہ! میرے لئے رحمت کے دروازے کھول د بحے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رحمت کی جتنی فتمیں ہیں، میں ان سب کے دروازے کھولنے کی دعا کرتا ہوں۔

#### ''رحمت عطا فرما دین'' کیوں نہیں فرمایا؟

پھراکی طریقہ ما تھے کا یہ تھا کہ اے اللہ! میں آپ کی ساری رحمتوں کا مختاج ہوں ، آپ کی ساری رحمتوں کا مختاج ہوں ، آپ مجھے وہ سب رحمتیں عطا فرما دیجئے۔ یہ کہنے کے بجائے یہ دعا فرما کی کہ اے اللہ! میرے اوپر اپنی رحمت کے سارے وروازے کھول دیجئے۔اس سے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ اے اللہ! میں اس وقت مسجد میں

داخل ہور ہا ہوں اور ایک مسلمان کا مسجد میں داخل ہونے کا منشا یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کرنماز پڑھے اور آپ کی عبادت کرے، تو اے اللہ! میں مسجد میں واخل ہو کرجن عبا وات کو انجام ویہنے جا رہا ہوں ، اے اللہ! بیرعبادتیں میرے کئے رحمت کے دروازے بن جائیں، نماز پڑھوں تو الیی پڑھوں جو آپ کی رحمت کومتوجہ کرنے والی ہو، تلاوت کروں تو ایسی کروں جو آ ب کی رحمت کو متوجه كرنے والى مو، ذكر كرون تو ايها كرول جوآب كى رحمت كومتوجه كرنے والا **ہو۔ لہذا میں مسجد میں عبادت کرنے کے لئے داخل تو ہور ہا ہوں کیکن بیرعبادت** ای وقت کارآ مہ ہے جب آ یہ کی طرف سے اخلاص شامل حال ہو جائے، ورنه آگر میں مسجد میں داخل بھی ہو گیا اور وہاں جا کرنماز بھی پڑھ لی کیکن وہ نماز ا خلاص سے نہیں بڑھی اور سنت کے مطابق نہیں بڑھی، بلکہ دکھاوے کے لئے یر حمی اور غلط طریقے بر بے ادبی کے ساتھ بر حمی تو اس نماز کے بارے میں اگر چەمفتى بىيفتوى دے گا كەبىينماز درست ہوگئى،لىكن اے الله! آپ كى بارگاہ من تو قابل قبول نه ہوگی اور آپ کی رحمت کو متوجه کرنے والی نه ہوگی ، لبذا میرے لئے رحمت کا ایبا دروازہ کھول دیجئے کہ اس کے بیتیج میں میری پیہ عباوت آب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق بن جائے اور آپ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی بن جائے اور آپ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے۔

تمازشروع ہونے سے پہلے رحمت کومتوجہ کرنا

دیکھے! ابھی نماز شروع نہیں ہوئی اور ابھی عبادت شروع نہیں ہوئی، لکین پہلے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ! جب تک آپ کی توفیق اور رحمت شامل حال نه ہوگی ، اس وفتت تک وہ عبادت جومسجد میں جاکر کروں گا ، کارآ مداور مفید نہیں ہوسکتی ، اس لئے میرے لئے رحمت کے درواز ہے کھول دینجے کے۔

#### تا که بیدوفت میں بر باد نه کردوں

یہ بھی تو ممکن ہے کہ معجد میں واقل تو ہو جاؤں لیکن اپنی طبیعت کی ناپا کی کی وجہ سے عبادت کے بجائے کسی اور غلط کام میں مشغول ہو جاؤں ، مثلاً معجد میں جاکر لوگوں سے با تیں کرنا شروع کر دول یا مسجد میں جاکر تجارت شروع کر دول یا مسجد میں جاکر تجارت شروع کر دول ، چونکہ بیسب اختالات موجود ہیں ، لہذا اے اللہ! پہلے ہی قدم پر میں آپ سے دعا کر رہا ہول کہ میرا مسجد میں واضلہ آپ کی رحمت کے دروازے کھولنے کا سبب بن جائے ، کمیں ایسا نہ ہو کہ میں اس وقت کو ضائع کر دول اور غلط کاموں میں برباد کر دول۔

# کیا ایسا شخص محروم رہے گا؟

اب آپ اندازہ لگاہے کہ جو بندہ بیدار ہوتے ہی اپنا اللہ کو پکارر ہا ہے اوراس کا شکر ادا کررہا ہے، اور جب بیت الخلاء میں جارہا ہے تو اپنا اللہ کو پکاررہا ہے، جب بیت الخلاء سے باہرنگل رہا ہے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کررہا ہے، جب وضو کر رہا ہے تو ہرعضو وھوتے وقت اپنے مالک کو پکاررہا ہے، اور جب وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو اس وقت اپنے مالک کو پکاررہا ہے، اور فیمر کی فارغ ہوتا ہے تو اس وقت اپنے مالک کو پکاررہا ہے، اور فیمر کی فارغ ہوتا ہے تو اس وقت اپنے مالک کو پکاررہا ہے، اور فیمر کی فارغ ہوتا ہے تو اس وقت اپنے مالک کو پکار رہا ہے، اور فیمر کی طرف جا رہا ہے تو راستے میں دعا کیس کرتا جا رہا ہے تو راستے میں دعا کیس کرتا جا رہا ہے تو راستے میں دعا کیس کرتا جا رہا

ہے، اب جب سید بیں واقل ہور ہا ہے تو ہے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ! میرے
لئے رحمت کے دروازے کھول دیجئے، کیا ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ محروم فربا
ویں مے؟ اللہ جل شانہ جو ارحم الراحمین جیں اور ہر بندے پر بال باپ سے
زیادہ شغیق اور مہریان جیں، کیا وہ ایسے بندے کو محروم فربا دیں ہے؟ جب اس
بندے نے صدق ول سے ما تک لیا کہ اے اللہ! میرے لئے رحمت کے
دروارے کھول دیجئے، انشاء اللہ جب وہ سجد میں داخل ہوگا تو ایس عبادت کی
تو فیق ہوگی جو اللہ جارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگی، بیاس دعا کاعظیم
قائدہ ہے۔

#### دعا کرتے وفت سوچ لیا کریں

ہم مجد میں وافل ہوتے وقت عادة بدوعا پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن بد پورا
پی مظر ذہن میں نہیں ہوتا، اس لئے ذرابیسوچ کر مانکو کہ مجد میں دافل ہو
رہا ہوں اور اللہ تعالی ہے رحمت کے دروازے کھولنے کی استدعا کر رہا ہوں تو
انشاء اللہ! اللہ تعالی مجھے اپنی رضا کے مطابق عبادت کی تو فیق بخشیں ہے۔
مسجد میں جا کر تحییۃ المسجد برا حالیں

جب مسجد بین واقل ہو گئے اور ایمی جماعت کھڑی ہونے بین وقت ہے تو بیٹے ہے وقت ہے تو بیٹے نے بین وقت ہے تو بیٹے دورکھت نماز "تحیّة المسجد" کی نیت سے پڑھ لیں۔ حدیث شریف میں صنور اقدی صلی الله علیہ وسلم نے قربایا:

اِذَا اُ تھیٰ اَحَدُکُمُ الْمَسْجِدَ فَلْمَرْ تَحْعُ رَکْعَتَیْنَ

جے تم میں ہے کوئی شخص مسجد میں آئے تو دورکعتیں پڑھ لے۔ ان رکعتوں کو "تحيّة السجد" كما جاتا ٢- لفظ" تحية "عربي زبان مين اس جملي كو كهتي جي جو كوئى مخض دوسرے سے ملاقات كے وقت اس كے استقبال كرنے كے لئے كہتا ہے، جیسے مسلمانوں کا تحیّۃ ''السلام علیکم'' ہے کہ جب ایک مسلمان ووسرے سلمان سے ملاقات کرتا ہے تو وہ "السلام علیکم ورحمۃ اللہ" کہد کر اس کا استغیال کرتا ہے، اس کوعر بی میں'' تحتیہ'' کہا جاتا ہے۔ دوسری قومیں دوسرے الفاظ استعال كرتى بين، كوئى " وكل ما رنك" كبتا بكوئى " محد ايوينك" كبتا ہے، کوئی ' دخمسکے'' کہنا ہے، بیسب' ' تحییۃ'' ہے، اس طرح ان دور کعتوں کا نام ""تحية المسجد" ركما حميا ب، يعني بدووركعتيس تمهاري طرف سے مسجد كے نام ایک'' تحتیۃ'' ہے،مسجد ہے تمہاری ملاقات ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت اوراس میں واخل ہونے کی توفیق ہوئی تو جس طرح تم سمی انسان سے ملتے وفت پہلے اس کو" السلام علیکم " کرتے ہو، ای طرح جبتم مسجد میں آئے تو بیٹے ہے پہلے معید کوسلام کرلواور دورکعت یو صلوء اور اس بات کا اعتراف کرلو کہ بیداللہ تعالیٰ کا محرب اور اس میں حاضری کی توفیق ہوئی ہے، اس حاضری کی تو نیق کے نتیجے میں اس کا اس طرح اکرام کررہا ہوں کہ دافطے کے فوراً بعد دورکعت ادا کرریابوں، لبذا اگر انجی جماعت کھڑی نہیں ہوئی تو پہلے دورکعت " تحتیة السجد" کی نیت سے پڑھ لینی جائے۔

ستتول مين تحية المسجد كي نبيت كرنا

یہ بات یاد رکھیں کہ جن نمازوں میں فرض سے پہلے سنّت مؤکدہ ہیں،

جیسے ظہر میں فرضوں سے پہلے چار رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، تو اس میں بہتر تو ہیہ ہے کہ'' تحیّة السجد'' کی دو کعتیں علیحدہ پڑھیں اور چار رکعت سنت مؤکدہ علیحدہ پڑھیں، لیکن اگر وقت میں مخبائش نہیں ہے تو شرعاً ہمارے لئے به آسانی کر دی محیّ ہے کہ جو چار رکعت سنت آپ پڑھ رہے ہیں، ای میں'' تحیّة السجد'' کی نیت بھی کرلیں تو اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ وہ دونوں کا تواب عطا فرما کیں ہے۔ سنتوں کا بھی اور تحیّة المسجد کا بھی۔

### جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہید عا پڑھیں

" تحیة المسجد" پڑھے کے بعد دفت باتی ہواور جماعت کھڑی ہونے میں در ہوتو اس دفت کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جوشن سجد میں نماز کے انظار میں بیٹھا ہے تو وہ خض ایسا ہے جسیا کہ وہ جنت کی کیاریوں میں بیٹھا ہے۔ اور آپ علی کے یہ ارشاد بھی فر مایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں میں بیٹھوتو جنت کے کھل بھی کھایا کرو۔ صحابہ کرام نے سوال جنت کی کیاریوں میں بیٹھوتو جنت کے کھل بھی کھایا کرو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جنت کے کھل کیے کھا کیں؟ آپ علی ہوتی می در بیٹھے ہواتی می در بیٹھے ہواتی در بیٹھے ہواتی در بیٹھے ہواتی در بیٹھے ہواتی

#### سبحان اللَّهِ وَالْحَمَدُ لِللَّهُ وَلَا إِلَهُ الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكبر

یے گلمات پڑھنا ایسا ہے جیسے جنت کے پیمل کھانا، کیونکہ اس کے نتیجے میں انشاء اللہ تہہیں آخرت میں پیمل ملیں مے لہذا جتنا وقت مسجد میں گزرے، اس وقت

# یکلہ تہاری زبان پررہے۔ مسجد میں کرنے کے کام

بلکہ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کمی مخف کے لئے وقت کی کی وجہ سے

"حقیقة السجد" پڑھنے کا موقع نہ ہو تو اس وقت اس کو چاہئے کہ وہ بہ کلمات

پڑھتا رہے تو وہ مخف انشاء اللہ "حقیقة المسجد" کی فضیلت سے محروم نہیں رہے گا۔

اس کے علاوہ مسجد کے آ داب کا خیال رکھواور مسجد میں بیٹے کر بلا ضرورت فضول

باتیں نہ کرو، ذکر اللہ کی طرف متوجہ رہو، تلاوت قرآن کا موقع ہوتو تلاوت

کرلو، نظیس پڑھتے رہو، اور جب جماعت کھڑی ہوجائے تو اس کے آ داب اور

گتوں کے مطابق نماز ادا کرو۔

ان سب کاموں کا بتیجہ یہ ہوگا کہ جو دعا داخل ہوتے وقت ما گی تھی کہ اللہ! برے لئے رحمت کے دروازے کھول دیجے ، انشاء اللہ میجد بیل رجح ہوئے دروازے کھل جا کیں گئے اور اس کی وجہ سے الیک عبادت کی تو بتی ہوجا کیگی جو اللہ تعالی کی رضا کے مطابق ہوگی۔اب جب نماز کے بعد میجد سے باہر نکلو کے واللہ تعالی کی رضا کے مطابق ہوگی۔اب جب نماز کے بعد میجد سے باہر نکلو کے آت کا میاب و کامران ہوکر باہر نکلو کے۔اللہ تعالی جم سب کوان باتوں پرعمل کرنے کی تو فیق کا مل عطاء فرمائے۔آ بین۔ ہم سب کوان باتوں پرعمل کرنے کی تو فیق کا مل عطاء فرمائے۔آ بین۔

000

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# مسجد سے نکلتے وفت کی دعا

الحَمَدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ مُؤْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ مُؤْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ مُؤْمِنُ اللّهُ فَلاَ اللّهُ فَلاَ مَنْ يُهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مَالِكَ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إلله إلا الله وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانٌ سَيِدَنَا وَنَيِيْنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانً مُحَمَّداً وَمَولَانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانً مَعَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا .

فَاَعُوُذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ر وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيَ آسْتَجِبُ لَكُمُ د إِنَّ اللَّذِيْنَ يَسْتَكُمُ دُونَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدُ خُلُونَ اللَّذِيْنَ يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدُ خُلُونَ جَهَنَّمَ دُخِرِيْنَ ۞ جَهَنَّمَ دُخِرِيْنَ ۞

(سورة المؤمن وآيت ٢٠)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمدلله ربّ العلمین

### سجد سے نکلتے وفت میہ پڑھیں

بزرگان محترم و برادران عزیز اگزشته چند جمعول سے مسنون دعاؤل کا بیان چل رہا ہے، گزشته جمعہ میں داخل ہونے کی دعا کی تشریح عرض کی محتی رہا ہے، گزشته جمعہ میں داخل ہونے کی دعا کی تشریح عرض کی محتی ۔ اور معجد سے باہر نکلتے وقت جو دعا حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے تلقین فرمائی ہے وہ یہ ہے:

بسسم الله والصّلاة والسّلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اَللّٰهُمَّ إِنِّيُ اَسَـعَلُكَ مِنُ فَضَالِكَ -

سجدے نکلتے وقت بایاں یاؤں نکالے

مسنون یہ ہے کہ جب آ دی مجد سے باہر فطے تو بایاں پاؤں پہلے

لکا لے۔ بظاہرتو بیہ معمولی کی بات ہے کہ جب آ دمی مسجد میں داخل ہوتو دایاں پاؤں داخل کرے اور جب مسجد سے باہر نکلے تو پہلے بایاں پاؤں نکا لے، لیکن جب بندہ حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بیکام کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کی طرف ہے۔ قرآ ن کریم کا ارشاد ہے:

قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُونَ اللّهَ فَا تَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ ( )

ني كريم صلى الله عليه وسلم سے فرمايا حميا كرآ پ لوگوں سے فرمايي كراكر الله تعالىٰ سے محبت كري محرب اتباع كرو، الله تعالىٰ تم سے محبت كريں محرب للذا ہروہ عمل جونی كريم صلى الله عليه وسلم كی سنت كی اتباع عمل كيا جائے، وہ انسان كو الله كامحبوب بنا ديتا ہے، چاہے وہ عمل د كيمنے عمل كننا ہى جھوٹا نظر آ رہا ہو۔

# ووضخص فضيلت سيمحروم هوكميا

دایاں پاؤں پہلے دافل کرنے میں اور بایاں پاؤں پہلے نکالے میں کوئی مخت خرج نہیں ہوتا، لیکن اگر مخت خرج نہیں ہوتا، لیکن اگر اور وحیان سے بایاں پاؤں پہلے نکالے تو آوں اس بات کا ذرا اہتمام کرلے اور وحیان سے بایاں پاؤں پہلے نکالے تو التاع سنت کی عظیم فضیلت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر بے وحیانی میں دایاں پاؤں پہلے نکال دیا تو اگر چہ اس میں کوئی مناه نہیں ہوا، لیکن اتباع سنت کی عظیم فضیلت سے وہ محروم ہوگیا۔ لہذا اس بات کی عادت ڈالنی چاہئے کہ کی عادت ڈالنی چاہئے کہ

جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں پہلے داخل کریں اور جب باہر تکلیں تو بایاں پاؤں پہلے نکالیں۔

واخل ہونے اور نکلنے کی دعاؤں میں فرق

اور مجدے نکلتے وقت بیختری دعا پڑھے: اَللَّهُمَّ إِنِي أَسْتَلُكَ مِنْ فَضَالِكَ

اے اللہ! میں آپ ہے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ و کیمئے جب مسجد میں داخل ہور ہے مخے تو اس وقت بیدعا کی تھی:

اَللَّهُمَّ افْتَحُ لِي اَبُوَابَ رَحُمَيْكَ -

اے اللہ! میرے گئے رحمت کے دروازے کھول و بیجئے اور جب باہر نکل رہے ہیں تو اب یہ وعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ! میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ داخل ہوتے وقت اللہ کی رحمت ما بھی گئی تھی اور اب نکلتے وقت اللہ کا رحمت ما بھی گئی تھی اور اب نکلتے وقت اللہ کافضل ما نگا جا رہا ہے۔ بظاہر رحمت اور فضل میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا، لیکن قرآن و صدیت کی اصطلاح میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔

"رحت" ہے مراد دین نعمت

قرآن کریم میں اور احادیث رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم میں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراو اللہ تعالیٰ کی دین نعمت ہوتی ہے جو

انسان کو ویٹی معاملات میں عاصل ہوتی ہے، مثلاً یہ کہ انسان کو میچ طور پر عبادت کرنے کی تو فیق حاصل ہو جائے، انسان کو اغلاص کی اور انباع سنت کی تو فیق حاصل ہو جائے، انسان کو اغلاص کی اور انباع سنت کی وفیق حاصل ہو جائے، یہ سب ویٹی رحمت ہیں، اور سجد میں انسان اس لئے داخل ہوتے وقت یہ دعا ما گئی گئی کہ اے اللہ! میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دیجے لینی دیٹی فیمت کے دروازے کھول دیجے لینی دیٹی فیمت کے دروازے کھول دیجے لینی دیٹی اخت کے دروازے کھول دیجے کی دیٹی اخت کے دروازے کھول دیجے کہ بعد مجھے عبادت کی تو فیق ہواور نماز ٹھیک ٹھیک طریقے پر انجام دوں اور آپ کی عبادت اخلاص کے ساتھ انجام دوں، درنہ یہ بھی تو عین ممکن ہے کہ آ دی مجد میں داخل ہونے کے بعد فیمل باتوں میں اپنا وفت ضائع کر دے یا ایسے کا موں میں وقت کر اردے جس کا کہ کو میں وقت گزار دے جس کا کہ کے حاصل نہیں۔

# ووفضل'' ہے مراد دنیاوی نعمت

اور''فضل'' کالفظ قرآن و حدیث میں اکثر و بیشتر دنیوی نعمتوں کے لئے آتا ہے، مثلاً مید کہ رزق امچھا ملے، روزگار امچھا ملے، آبدنی امچھی ہو، صحت حاصل ہو، گھر میں خوشحالی ہو، ان سب نعمتوں کو''فضل'' ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں نماز جمعہ کے بارے میں آیا ہے:

يَّنَايُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ الذَّا نُوُدِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يَّوُمِ الْمُجُمِّعَةِ فَاسْعَوْ اللَّي ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا البَيْعَ طَ فَلِحُمْعَةِ فَاسْعَوْ اللَّي ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا البَيْعَ طَ فَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعُلَمُونَ ۞ فَإِذَا فَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعُلَمُونَ ۞ فَإِذَا

#### قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْآرُضِ وَابُتَعُوا مِنْ فَضُلِ اللَّهِ ـ (سرة الجمعة ، آيت ١٠٠٩)

اے ایمان والوا جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لئے اذان کی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑواور تھے وشرا اور تجارت کے معاملات ترک کردو، سیتمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگرتم کو سمجھ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا: جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا ''فعنل'' تلاش کرو۔ اللہ کا ''فعنل'' تلاش کرد۔ اللہ کا ''فعنل'' تلاش کرنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی تعنیس، تجارت، روزگار کے ذرائع تلاش کرو۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی تجارت کواور مال کو''فعنل'' سے تجبیر کیا گیا ہے۔

# مسجد سے نکلنے کے بعدفضل کی ضرورت

البذا جب عبادت کرنے کے بعد آ دمی مسجد سے باہر نظے گا تو باہراس کو دنیاوی ضروریات پیش آئیں گی اور دنیوی حاجتیں اس کو لاحق ہوگئی اور ان حاجتوں کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ لبذا اس موقع پر بید عا ما گئی جارہی ہے کہ اے اللہ! میں اب کاروبار زندگی ہیں نکل رہا ہوں اور معرکہ حیات ہیں واغل ہورہا ہوں، اے اللہ! اس معرکہ حیات ہیں محصے اپنا نصل حطا فرما ہے، آپ کا رزق حلال مجھے حاصل ہو، آپ کی طرف سے مجھے کا موں میں برکت حاصل ہو، آپ کی طرف سے مجھے کا موں میں برکت حاصل ہو، میر ہے کا مون میں فور ہو اور جا تر طریقے سے میں آپ کا رزق حاصل کروں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت رحمت کی ضرورت تھی، اس لئے اس

وفت "رحت" طلب كى اورمجد ب باہر نكلنے كے بعد" فضل" كى ضرورت مقى، اس لئے اس موقع پر اللہ تعالى كا "فضل" طلب كيا \_كيسى باركى كے ماتھ نى كريم صلى اللہ عليه وسلم في دعا كيس تلقين فرمائى ہيں، جس وفت انسان كى جو حاجت ہے، اس حاجت كا لحاظ كرتے ہوئے آ ب في وہ دعا تلقين فرمائى جواس وفت كے مطابق ہے۔

# اكرييه دعائيس قبول هوجائيس تو

حضوراقد سلی الله علیہ وسلم کی بید عائیں ایسی ہیں کہ اگران ہیں سے
ایک وعا بھی قبول ہو جائے تو انسان کا بیزہ پار ہو جائے۔ جب مسجد ہیں واخل
ہوتے وقت بید وعا کی کہ اے اللہ! میرے لئے رحمت کے وروازے کھول
دیجئے، اگر بید وعا قبول ہو جائے اور رحمت کے دروازے کھل جا کیں تو ساری
دینی تعتیں حاصل ہو جا کیں۔ اور باہر نکلتے وقت جب بیدوعا کی کہ اے اللہ!
میں آپ سے فعنل کا سوال کرتا ہوں، اگر بیدعا قبول ہو کر ' فعنل' مل جائے تو
میں آپ سے فعنل کا سوال کرتا ہوں، اگر بیدعا قبول ہو کر ' فعنل' مل جائے تو

# د نیاوی نعتیں الله کافضل کیسے ہیں؟

جیبا کہ میں نے بتایا کہ قرآن وحدیث میں جب وفضل کا لفظ آتا ہے ہے تو عام طور پر اس سے رزق، تجارت اور معیشت کے دوسرے وسائل مراد ہوتے ہیں، لہذا تجارت، طازمت، زراعت وغیرہ بیسب اللہ تعالی کے فضل

کاندرشال ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ملازمت کو تجارت کو زراعت اور معیشت کو اللہ تعالیٰ کا فضل کیوں کہا گیا؟ حالا نکہ آدی یہ سوچ سکتا ہے کہ تجارت تو ایک د نیوی معاملہ ہے اور ایک رواج چلا آرہا ہے کہ ایک فخص اپنا سامان لے جاکر بازار میں جیٹے جاتا ہے، تریدار آکراس سے سامان خرید تے ہیں، اس کے نتیج میں بیخے والے کو نفع حاصل ہوتا ہے، یا کوئی فخص ملازم ہے تو وہ پورے مہینے میں بیخے والے کو نفع حاصل ہوتا ہے، یا کوئی فخص ملازم ہے تو وہ پورے مہینے کو ختم پر اس کو تخواہ سیت کرتا ہے اور مل جو تتا ہے، نیج میں مہینے کے ختم پر اس کو تخواہ سل جاتی ہے، یا کوئی زراعت کرتا ہے اور مل جو تتا ہے، نیج میں مہینے کے بعد اس کی فصل تیار ہوجاتی ہے، مینے کے بعد اس کی فصل تیار ہوجاتی ہے، کو النا ہورہی ہیں، ہے۔ البذا یہ سب چزیں تو انسان کی اپنی محنت کے نتیج میں حاصل ہورہی ہیں، ہے۔ البذا یہ سب چزیں تو انسان کی اپنی محنت کے نتیج میں حاصل ہورہی ہیں، تو پھر ان کو اللہ کے دفعل "سے کیوں تعبیر کیا جارہا ہے؟

# انسان کو دھو کہ لگ گیا ہے

اس کا جواب ہے کہ قرآن کریم نے ان چیزوں کے لئے لفظ دوفضل' استعال فرما کرایک بڑی عظیم حقیقت کی طرف انسانوں کو متوجہ کیا ہے اور ایک بہت بڑے دھوکہ سے نکالا ہے۔ وہ بید کہ انسان نے جب تجارت کرنے کے لئے سرمایہ اکٹھا کیا، دکان لگائی، اس دکان میں سامان جمع کیا، اس دکان پر بورڈ لگایا اور پھر صبح سے شام تک اس دکان میں جیٹھا رہا اور اس کے نتیج میں اس کو منافع ملا اور آ مدنی جوئی تو اس انسان کو بید دھوکہ لگ جاتا ہے کہ یہ جوآ مدنی جمعے حاصل ہوئی، یہ میری محنت اور میری قوت یاز وکا نتیجہ ہے، میں یہ جوآ مدنی جمعے حاصل ہوئی، یہ میری محنت اور میری قوت یاز وکا نتیجہ ہے، میں

نے چونکہ پیدلگایا، میں نے محنت کی، میں نے وقت لگایا تو اس کے نتیج میں مجھے یہ منافع حاصل ہوا، پھر اس دھوکہ کے نتیج میں وہ انسان انہی ظاہری اسباب کورزق حاصل ہونے کااصل سبھے لگتا ہے۔

### الله کے فضل کے بغیر کچھ حاصل نہیں کر سکتے

قرآن كريم جميں اس طرف متوجه كرر ہاہے كه خدا كے لئے اس ومو كے من مت آنا، كونكه بدآم في اورجومنافع لل رباب، بيككتم في اس كو حاصل كرنے كے لئے محنت كى بہتم نے سرمايدلكايا ہے، تم نے وقت خرج كيا ہے، کیکن اگر ہمارا ''فضل'' شامل نہ ہوتا تو پھرتم ہزار محنت کرتے، ہزار سرمایہ لگاتے، ہزار وقت لگاتے تب مجی حمیس ایک یمیے کی آ مدنی ند ہوتی ، تمہارے ا فتبیار میں تو بس اتنا تھا کہتم وکان کھول کر بیٹھ محکے ،لیکن گا ھک کو لا ناتمہارے اختیار میں نہیں تھا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو دکان کھول کر بیٹھتے ہیں، معنج سے لے كرشام تك دكان كمول بيض بين كين كاهك نبيس آتا، كاهك كوكون بميج ربا ہے؟ کون اس کے دل میں بیہ بات ڈال رہا ہے کہ فلاں دکان پر جا کر سامان خریدو؟ حالانکه وبی سودا دوسری دکان بربھی مل رہا ہے، وہ گاھک وہاں کیوں مہیں جا رہا ہے، تہارے یاس کیوں آ رہا ہے؟ لہذا تجارت کے ظاہری اسیاب تو تم نے جمع کر لئے ہیں، لیکن ان ظاہری اسباب میں تا چیر پیدا کر کے ان كوتمهارے لئے آمدنی كا ذريعہ بنانا، بيداللہ جل شانہ كے قضل كے علاوہ كوئى حييں كرتا۔

#### ليكسبق آموز واقعه

میرے بڑے بھائی محد ذکی کیفی مرحوم ، لا ہور میں ان کی دین کما ہوں کی د کان تھی، یکی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ا یک دن جب منبح میں اٹھا تو بہت تیز موسلا دھار بارش ہور ہی تھی ، بارش مسلسل جاری تھی، یہاں تک کہ دکان کھولنے کا وفت آ حمیا اور سر کوں پر حمثنوں کے برابر یائی بہدر ہا تھا، اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اس وقت دکان کھو لنے ہے کیا حاصل!! بارش تیز ہورہی ہے، لوگوں کے لئے گھرے باہر نکانا مشکل ہے، بہت شدید ضرورت کے لئے تو کوئی مخص کمرے باہر نکلےگا، کیکن اس وقت دین کتاب خریدنے کے لئے کون نکلے **گا، اگر افسانوں اور** ناولوں کی دکان ہوتی تو شاید اس موسم کی دلچین کے لئے کتاب خریدنے آ جاتے ، کیکن بیتو خشک دینی کتابوں کی دکان ہے ، کون ایسے موسم میں کتاب خرید نے آئے گا، لہذا دکان کھولنے کی کیا ضرورت ہے، چلو آج چھٹی کرلیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی میرے دل میں آیا کہ ارہے بھائی! تمہارا کام پیہ ہے کہ جا کر دکان کھولو، گا ھک کو بھیجتا نہ بھیجنا تمہارا کا منہیں ،تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ دکان کھول کر بیٹھ جاؤ ، اگر اللہ کومنظور ہوگا تو گا ھک جھیج ویں مے منظور نہیں ہوگا تو نہیں جمیجیں مے الیکن اگرتم ما حک کی فکر میں بڑھتے تو دکان چل گئے۔ چنانچہ میں نے چھتری اٹھائی اور یانی کے اندر چلتا ہوا دکان برآ حمیا اور دکان کھول کر بیٹے گیا، اور بیسوچ کر کہ گاھک تو کوئی آئے گانہیں، بینے کر طاوت شروع کر وی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میری جیرت کی انتہا ہوگئی الدوگ برساتیاں پہن کر اور چھتریاں تان کر دکان پر آنا شروع ہو گئے اور کتا ہیں خرید نے گئے، میں جیران تھا کہ اس بارش کے موسم میں ان کو ان کتابیں خرید نے گئے، میں جیران تھا کہ اس بارش کے موسم میں ان کو ان کتابوں کی ایسی فوری کیا ضرورت پیش آئی کہ بدلوگ کتابیں خرید نے آر ہے ہیں ، لیکن ساتھ تی یہ جواب بھی ذہن میں آیا کہ یہ لوگ خودنییں آر ہے ہیں بلکہ کوئی میسیخ والی ذات ان کو بھیج رہی ہے۔

# دیینے والا کوئی اور ہے

یہ ہے اللہ کافضل، انسان کو بید دھوکہ لگ جاتا ہے اور وہ طاہری اسباب سے جمع کرکے بیسو چنے لگتا ہے کہ بچھے جو پچھل رہا ہے وہ بچھے ظاہری اسباب سے بل رہا ہے، میری محنت سے بل رہا ہے۔ ارے حقیقت میں دینے والا کوئی اور ہے، بیشک تمہارے ذیے بیضروری ہے کہ ہاتھ رکھ کر نہ بیشو بلکہ محنت کرو، اپنا وقت لگاؤ، لیکن محنت اور وقت لگائے بعد اس محنت اور وقت لگائے والا سوائے اللہ کے فضل کے کوئی اور نہیں ہے، اگر ان کافضل نہ ہوتو سارا دن دکان پر بیٹھے رہواور کوئی گاھک نہ بیس

#### ایک اور واقعه

جب میرا پہلی مرتبہ۱۹۶۳ء میں حجاز مقدس جانا ہوا تو ایک صاحب نے وہاں پر اپنا ایک بڑا عجیب واققہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں بازار میں کپڑا خرید نے گیا، ایک دکان پر جاکر کپڑا دیکھا، کپڑا پہند آیا تو یس نے اس سے بھاؤ تاؤ
کیا اور سودا کرلیا، یس نے اس سے کہا کہ اس یس سے اتنا کپڑا جھے کا ث دو ہ
اس دکان دار نے کہا کہ آپ کو نیہ کپڑا پہند ہے؟ یس نے کہا کہ پہند ہے، پھر
اس نے کہا کہ دام مناسب ہیں؟ ہیں نے کہا کہ ہاں مناسب ہیں، وہ دکا ندار
کینے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ بھی کپڑا سامنے والی دکان پر ای دام میں ال
جائے گا، آپ وہاں سے جاکر لے لیں۔ میں بڑا جران ہوا اور اس دکا ندار
سے کہا کہ میرا سودا آپ سے ہوا ہے، بات آپ سے ہوئی ہے، اب میں
دوسری دکان سے کیوں لوں؟ دکا ندار نے کہا کہ آپ کو تو کپڑا خرید نے سے
مطلب، آپ اس بحث میں نہ پڑیں اور وہاں سے جاکر کپڑا خرید لیجئے۔

میں نے کہا کہ میں سودا وہاں سے نہیں لوں گا، میرا سودا تو آپ سے ہوا
ہے، آپ سے بی لوں گا، ورنہ آپ اس کی وجہ بتا کیں کہ آپ سے کیڑا نہ
لول اور اس دکا ندار سے جاکرلوں۔ اس دکا ندار نے کہا کہ بات دراصل بی
ہے کہ میر نے پاس صبح سے بہت سے گاھک آپ کے ہیں اور صبح سے لے کر اب
تک المحداللہ میری آ مدنی ہو چکی ہے، لیکن میں بیدد کھے رہا ہوں کہ میر سے سامنے
والا دکا ندار صبح سے اپنی دکان پر بیٹھا ہے، مگر اس کے پاس صبح سے اب تک کوئی
گاھک نہیں آیا، میرا دل چا ہتا ہے کہ اس کے پاس بھی گاھک آئے، اس لئے
میں تم نے کہد رہا ہوں کہ تم بیہ کیڑا وہاں سے خریداو تا کہ اس کی بحری ہو
جائے۔

#### اسلامی معاشرے کی ایک جھلک

یہ درحقیقت اس معاشرے کی جھوٹی سی جھلک متی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے میں پیدا فرمایا تھا کہ صرف اپنا پید نہیں ویکھنا بلکہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھی خیرخوائی کرنی ہے۔ بہرحال! جب میں نے اس کی بید بات سی تو میرے دل میں اس کی بڑی قدر ہوئی اور میں نے کہا کہ تھیک ہے میں بہ کیڑا وہاں سے خریدلوں گا۔

#### فضل کے بغیراسیاب میں تا ثیرہیں

لیکن و کیمنے کی ہات ہے ہے کہ اس تاجر کے دل میں ہے ہات والا کون تھا کہ تم اپنے گا ھک ہے فائدے اٹھانے کے بچائے اس گا ھک کو دوسرے کے پاس بھیجو؟ ہے اللہ کا ''فضل'' نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ دنیا کی ان نعمتوں کو اپنا ''فضل'' قرار دے کر انسان کو اس طرف توجہ دلا رہ ہیں کہ تم جو بحنت اور کوشش کرتے ہوا ور سرمایہ لگاتے ہو، بیشک بیسب ظاہری اسباب ہیں، لیکن تم اس دھو کے ہیں نہ آنا کہ ان اسباب کے اندر تا شیر بذات خودموجود ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کافضل شامل حال نہ ہو تو اس وقت تک ان اسباب میں تا شیر بیس آسکتی۔

# ملازمت كيك وكريال كافي تبيس

آب نے کالج اور یو نیورٹی میں یادھ کر ڈاکریاں حاصل کرلیں اور

بڑے اعلیٰ درجے کے عہدے پر کام کرنے کے قابل ہو گئے اور آپ ایسی صلاحیت کے مالک ہو گئے کہ آپ کوسونے میں تولا جائے ، لوگ آپ کی عزت کریں ، لیکن کتے ڈگریوں والے اور صلاحیتوں والے ایسے ہیں جو جو تیاں پختاتے پھرتے ہیں مگران کو ملازمت نہیں ملتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ڈگریاں عاصل کر لینا ایک سبب ہے ، صلاحیت حاصل کر لینا ایک سبب ہے ، لیکن اس سبب کومؤٹر بنا کراس کے ذریعہ انجھی ملازمت دلوا و بنا ، یہ اللہ کے دفعنل 'کے علاوہ اور پچھنیس ہے۔

# تھیتی اگاناانسان کے اختیار میں ہیں

دیکھیے! کسان زمین پر بال چلاتا ہے، اس کو زم کرتا ہے، اس کو صاف
کرتا ہے، اس میں سے پھر نکالا ہے، اور اس طرح اس زمین سے کھیتی نکلنے
کے موافع کو اپنی طرف سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر نج ڈالا ہے
اور پانی دیتا ہے، یہ سب محنت وہ کرتا ہے، لیکن کسان کی اس محنت کو بارآ ور
کرنا اور اس نے جو نج زمین کے اعدر ڈالا تھا، اس کو پھاڑ تا اور اس میں سے
کوئیل نکالنا اور اس کوئیل کے زمین کے پیٹ کو چاک کرکے باہر نکلنا اور پھر
کوئیل سے پودا بنتا اور اس بورے سے درخت بنتا اور اس ورخت پر پھل لگنا،
ہوسب کام اللہ کے دفعنل' کے بغیر نہیں ہو سکتے۔

قرآن کريم کاارشاد ہے:

اَفَرَأُ يُتُمُ مَّا تَحُرُثُونَ ۞ ءَ اَنْتُمُ تَزُرَعُو نَهُ اَمُ

#### نَحُنُ الزُّ رِعُوْنَ 🔾

(سورة الواقد ، آيت ٢١٠١١)

یعنی زمین میں جو چیزتم ہوتے ہو، اس کوتم اُگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ تم نے تو بس نج ڈال دیا، لیکن اس نج کا پھٹنا اور اس میں سے شکونے پھوٹا اور اس میں سے کلی نکلنا وغیرہ، بیکام تمہارے بس میں ہیں؟ نہیں، اگر ساری دنیا کی سائنس کی طاقتیں بھی لگا ووتب بھی تم بیکام نہیں کرسکتے جب تک کہ ہمارافعنل شامل حال نہ ہو۔ اس لئے دنیا میں تہہیں جننی تعنیں مل رہی ہیں، وہ سب «فعنل اللہ" ہیں، اور تم نے معیشت کے جتنے ذرائع اختیار کئے ہوئے ہیں، وہ سب بمارے فعنل وکرم کو بھول کرم کو بھول

# فضل کے اندرساری تعتیں داخل ہیں

البنداجس وفتت تم مسجد سے باہرنگل رہے ہوتو اس وفت ہم سے ہارا معنفل'' ما کھواور کہو:

#### اَللَّهُمَّ إِنِي اَسْتَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ

اے اللہ! میں آپ ہے آپ کے فعنل کا سوال کرتا ہوں۔ اس ''فعنل' کے اعدر دنیا کی ساری نعتیں آگئیں، اگر کوئی فخص تاجر ہے تو اس ''فعنل' میں اس کی تجارت کی کامیابی آگئی، اگر کوئی فخص طازم ہے تو اس کی طازمت کا رزق طال اس میں آگیا، اگر کوئی فخص کا شتکار ہے تو اس کی فعل کی خوبی اس کے طال اس میں آگیا، اگر کوئی فخص کا شتکار ہے تو اس کی فصل کی خوبی اس کے

191

اندرآ می ، اوراس کے علاوہ و نیا کی جنتی تعینی ہوسکتی ہیں ، مثلاً صحت کی نعمت ، خوشحالی کی نعمت اورا پنے درمیان انفاق اورا اتحاد کی نعمت و خوشحالی کی نعمت اورا پنے درمیان انفاق اورا تحاد کی نعمت و غیرہ ، بیسب تعمیں اس وعا کے اعمر آ سمیں ۔ اس لئے اگر بیہ چھوٹی سی دعا ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو دنیا کی ساری مصیبتیں دور ہوجا کیں۔ اللہ تعالیٰ بھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آ بین۔

وَآخِرُ دَعُوانًا آنِ الْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# سورج <u>نکلتے</u> وفت کی دعا

الْحَمَدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نَوْمِنُ بِهِ وَنَعُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ شُورُو الْفُسِنَا وَمِنُ سَيِئاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَهْدِهِ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنُ سَيِئاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مَادِى لَهُ اللّهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَمَنُ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُانُ لا إلله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشُهَدُانُ لا إلله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشُهَدُانً مُحَمَّداً وَمَولَانَا مُحَمَّداً وَأَشُهَدُانً مَعَدَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيْرًا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيْرًا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيْرًا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَاصْحَابِهُ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كُورُونَا الله وَاصْدَابُهُ اللّهُ اللهُ الله وَاصْدَابُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المَا اللهُ ا

فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ م

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيُ اَسْتَجِبُ لَكُمُ (رَبَّ الْمُرْسَ الْمُتَعِبُ لَكُمُ (مُورَة الْمُرْسَ الْمَيْسَ (مَرَة الْمُرْسَ الْمَيْسَ وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! گزشته چند جمعول سے مسنون دعاؤل کی تشری کا بیان چل رہا ہے اور سب سے آخری دعا جس کا بیان گزشته جمعہ جواء و مسجد سے نکلے تو بید دعا پڑھے: و مسجد سے نکلے تو بید عا پڑھے: اُللّٰهُم اِنّی آست قالک مِنْ فَضْلِكَ

### نمازاشراق كى فضيلت

البتہ جب آ دی نماز فجر سے فارغ ہوجائے تو اگر اس کے لئے ممکن ہو تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد معجد ہی ہیں بیٹے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد معجد سے باہر نکلنے کے بجائے معجد ہی ہیں بیٹے جائے۔ حدیث ہیں اس کی بوی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جس جگہ نماز پڑھی ہے، طلوع آ فاب تک ای جگہ بیٹھا رہے اور اس دوران ذکر کرتا رہے، تبیجات پڑھتا رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے اور دعا کیں کرتا رہے، پھر جب سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہوجائے، اس وقت دورکھت یا چار رکھت اشراق کی نماز پڑھے تو اس شخص کو ایک جج اور ایک

عمرے کا ثواب ملے گا۔

# روزاندایک حج اورایک عمره کریں

اب آپ اندازہ لگائیں کہ آدی کے ادا کرنے کے لئے کیا پہوخرج کرتا ہے، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، عمرہ ادا کرنے کے لئے کیا پہوکرتا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالی اس چھوٹے سے عمل پر ایک جج ادر ایک عمرہ کا تواب عطا فرما دیتے ہیں۔ لہذا جن لوگوں کو اللہ تعالی تو فیق دیں، ان کو اس فعنیلت سے فائدہ اٹھانا چاہئے، بیعل کوئی فرض و واجب نہیں ہے، اگر کوئی مختص نہ کرے تو کوئی ممناہ بھی نہیں ہے کی دعا سورج شکلتے وفتت کی دعا

مسجد بیل بیٹھنے کے دوران جس وفتت سورج طلوع ہوتو اس وفت وہ کلمات اداکرے جوکلمات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلتے وفت پڑھا کرتے تھے۔ وہ یہ ہیں:

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ ۚ الَّذِي ٱقَالَنَا يَوُمَنَا هَاذًا وَلَمْ يُهُلِكُنَا بِذُ نُو بِنَا۔

تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمیں ہمارا یہ دن واپس کر دیا اور ہمارے گنا ہوں کی وجہ ہے ہمیں ہمارا یہ دن واپس کر دیا اور ہمارے گنا ہوں کی وجہ ہے ہمیں ہلاک اور برباد نہیں کیا۔ اس دعا میں دو جملے ہیں، لیکن ان دو جملوں میں معنی کی کا کنات پوشیدہ ہے، اللہ جل جلالہ کی عظمت اور اس کی قدرت کا ملہ کی اور اس کی تھمت بالغہ کی اور اس کے انعامات کے اعتراف کی کا کنات پوشیدہ ہے۔ جب عربی الفاظ یاد نہ ہوں تو اس وقت اردو

میں یہ دعا کرلیا کریں کہ اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ دن ہمیں واپس کر دیا۔ اس شکر کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم رات کوسور ہے ہتے، کیا ہمیں اس وقت معلوم تھا کہ منح کو ہماری آ تھے کھلے گی یا نہیں؟ زندگی کے بیالیات سوتے میں فتم تو نہیں ہو جا کیں ہے، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو رات کو اجھے خاصے سوئے اور پھرسوتے ہی رہ گئے اور دن کے آئے ہے پہلے ہی ان کے ول پراییا حملہ ہوا کہ انہیں دن و کھنا تھیب نہ ہوا۔

# سوتے وفت روح قبض ہوجاتی ہے

قرآن کریم کا ارشاد ہے:

اَللَّهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِى مَنَا مِهَا فَيُمُسِكُ الَّتِى قَضَى عَلَيْهَا الْمَوُتَ وَيُرْسِلُ الْاَنْحَرَّى إِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى ٥ الْمَوُتَ وَيُرْسِلُ الْاَنْحَرَّى إِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى ٥ (سورة الزمرة ايد٣٠)

ایعنی موت کے وقت اللہ تعالی انسانوں کی روح کوتبش کر لیتا ہے۔ اب موت کے وقت انسان کا سارا جسم تو ویسا ہی نظر آتا ہے، بس جسم کے اندر جو روح تقی، اللہ تعالی نے اس کوتبش فرمالیا۔ آگے فرمایا اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا، اللہ تعالی ان کی روحوں کو بھی روزانہ نیند کے وقت قبض فرمالیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سونے کے بعد جمیں کچھا حساس اور شعور باتی نہیں ہوتا، یہ معلوم ہی خبیس ہوتا کہ دنیا ہیں کیا ہور ہا ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہ روح جزوی طور پر

جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے، پھر جن کے لئے تقدیر میں موت کھی ہوتی ہے ان
کی روحوں کو اللہ تعالی واپس نہیں چھوڑتے، یعنی سوتے سوتے میں موت واقع
ہو جاتی ہے اور جن کی موت ابھی مقدر نہیں ہے ان کی روحوں کو اللہ تعالی واپس
چھوڑ دیتے ہیں، چنا نچہ وہ روح دوبارہ جسم میں واپس چلی جاتی ہے اور آ دی
دوبارہ بیدار ہو جاتا ہے اور پہلے جس طرح چاتی و چوبند تھا، دوبارہ چاتی و

### سونے سے پہلے کی دعا

لبندا نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بی تفاکہ آپ عَلَظَةُ سونے سے پہلے قرآن کریم کی اس حقیقت کو مذنظر رکھتے ہوئے بیدعا فرمایا کرتے ہے کہ:

یا مشیعاتی رَبِّی وَضَعْتُ جَنبِی وَ بِلِکَ اَرُ فَعُهُ

اِنْ اَمُسَمَّحَتَ نَفُسِی فَاغْفِرُ لَهَا وَإِنْ اَرْسَلْتَهَا

فَاحُفَظُهَا بِمَا تَحُفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيُنَ۔

لین اے میرے پروردگار! میں نے آپ ہی کے نام سے بستر پر اپنا پہلور کھا
ہے اور آپ ہی کے نام سے اٹھاؤں گا، اگر آپ میری روح کو روک لیں ،
لیمن سوتے ہوئے میری روح کو قبض کرلیں تو اس کی مغفرت فرما دیجئے گا
اوراگر آپ اس روح کوچھوڑ دیں بیمنی زندگی کی حالت میں صبح کو بیدار کر دیں
تو اس کی حفاظت فرما ہیے گا جس طرح آپ این نیک بندوں کی حفاظت
کرتے ہیں۔ بیمن میری روح کا واپس آنا اسی وقت فائدہ مند ہے جب آپ

کی حفاظت اس کے ساتھ گئی ہوئی ہو، وہ گنا ہوں میں جتلا نہ ہو، وہ بدا جمالیوں میں جتلا نہ ہو، وہ جہنم کا شکار نہ ہوا ور شیطان کے جال میں نہ کھنے۔کون ایس دعا کیں مانگے گا جو دعا کیں نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کر تشریف لے محے۔ بہرحال! یہ دعا کرکے آپ سویا کرتے ہے۔
میے۔ بہرحال! یہ دعا کرکے آپ سویا کرتے ہے۔
میہ دن اللہ نعالی کی عظیم نعمت ہے۔

اور پھر جب رات گزرگی اور صبح ہوگی اور دن نکل آیا اور سورج نکل آیا اور سورج نکل آیا تو اس ہے معلوم ہوا کہ المحدللہ، بیرات میر ہے لئے موت کا پیغام نہیں لائی تھی اور جھے اللہ تعالی نے زندگی کا ایک دن مزید عطافر ما دیا ہے۔ اس لئے سورج نکلتے وقت وعافر ما رہے ہیں کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے بیدن ہمیں واپس لوٹا دیا۔ آج اس وقت جعد کے دن ہم سب یہاں جمع ہیں، ہم میں ہے کسی کو علم ہے کہ کل کا دن ہمیں سلے گایا نہیں؟ لہذا ون کے آغاز میں حضورا قدس صلی ماللہ علم ہے کہ کل کا دن ہمیں سلے گایا نہیں؟ لہذا ون کے آغاز میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ بیدن جو تہمیں ملا ہے، بیاللہ جل شاخ کی عظیم نعمت ہے، اگر بیدون تمہیں نہ ملی تو تم کیا کر لیتے، اس لئے پہلے تو شاخ کی عظیم نعمت پر شکرا دا کرواور پھراس دن کوضیح معرف میں اور صبح کا موں میں اس عظیم نعمت پر شکرا دا کرواور پھراس دن کوضیح معرف میں اور صبح کا موں میں خرج کرو، کہیں ایسانہ ہو کہ بیدن غفلت میں ضائع ہو جائے۔

أكربيدون ندملتا تو!

اوراگریدون تنہیں نہ ملتا بلکہ سوتے میں تنہیں موت آسمی ہوتی اورائس حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیٹی ہوتی اور اعمال خراب ہونے کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوتا تو اس وقت بید حرب ہوتی کہ کاش! بھے زندگی کا ایک دن اور ال جائے تو اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرلوں اور اپنی سابقہ زندگی کی گندگی کو صاف کرلوں اور اپنا حساب برابر کرلوں۔ آج اللہ تعالی نے اس حسرت کے بغیر حمہیں بیدون دیدیا ہے تو اب اس دن سے کام لو اور اس کو ان کاموں میں خرچ کروجس کے نتیج میں بعد میں تمہارے لئے حسرت کا سبب نہ ہے۔ چلئے آج کا دن تو آپ کول گیا، لیکن اس کی کوئی گارٹی نہیں ہے کہ اگلا دن حمہیں ملے گایا نہیں؟ لہذا آج کے اس دن کو میچ کا موں میں خرچ کرو۔

### وقت آ جانے کے بعدمہلت نہیں ملے گی

قرآن شریف جس ہے کہ جب آخرت جس اللہ تعالی کے سائے لوگوں کی چیشی ہوگی تو اس وقت ایک بندہ کے گا کہ:

> لَوُلَا ٱنَّحُو تَنِي إِلَى اَجَلٍ قَوِيْبٍ فَاصَّدُق وَاكُنُ مِّنُ الصَّلِحِيُنَ ٥ (سرة النُنتون، آيت ١٠)

یعنی اے اللہ! آپ نے بچھے موت دیری لیکن بچھے تھوڑی سی مہلت اور دیری لیکن بچھے تھوڑی سی مہلت اور دیرے ایر بچھے اور تھوڑی دیر کے لئے بچھے دنیا میں واپس بھیج دیجے تو پھر آپ دیکھے گاکہ میں کتنا نیک بن جاؤں گا۔لیکن اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:
وَ لَنَ يُوْجَوَ اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ اَجَلُهَا ۔(سورة المنعقون، آیت ال)

ویں ہو بو اللہ مصل اور ہوں ہوتا ہے ۔ لین جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کی موت میں کوئی تاخیر نہیں کرتے ، ایک منٹ ادھر سے ادھر نہیں ہوسکتا۔ اس لئے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعہ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ قبل اس کے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاکر ہیے کہو کہ اے اللہ! مجھے ایک دن کے لئے اور دنیا میں بھیج دیجے تاکہ اس میں توبہ کرکے نیک بن جاؤں۔ آج تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نیا دن عطا فر مایا ہے ، اس دن کے بارے میں ہیں جھوکہ تم موت کے منہ سے نکل کرآ رہے ہو۔

# یہ مجھوکہ بیتمہاری زندگی کا آخری دن ہے

ذراتصور کروکہ ایک آ دی کے لئے پھائی کا تھم ہو چکا ہے، آج اس کو پھائی دی جائی ہے، پھائی کا پھندا لئکا ہوا تیار ہے، اس آ دی کو پھائی کے تختے پر لے جایا گیا اور بس اتن دیر باتی ہے کہ جلآ درتی تھنچ کر کام تمام کروے۔ اس وقت اگر کوئی حاکم ہے کہ ہم تہاری پھائی کو ایک دن کے لئے مؤخر کرتے ہیں، لہذا آج کے بجائے کل پھائی دی جائے گی۔ بتاہے! ایک طرف تو اس کوخوشی کتنی ہوگی؟ دوسری طرف وہ شخص وہ ایک دن کس طرح گزارے گا؟ اس کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ جو تہہیں نیا دن ملا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے پھائی کا تھم ہو جانے کے بعد اللہ تعالی نے دن ملا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے پھائی کا تھم ہو جانے کے بعد اللہ تعالی نے اس طرح گزارے۔ کا دن بھی اس طرح گزارو۔

# حضرت عبدالرحمن بن أبي نعم كا واقعه

جواللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ ہردن ای طرح گزارتے ہیں۔ دعترت عبدالرحلیٰ بن اُلی فتم رحمۃ اللہ علیہ جو تیج تابعین میں سے تنے اور برے جلیل القدر محدث تنے۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک محص کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرے ذیانے کے جتنے بزرگان وین ہیں، ان سب سے طاقات کروں اور ان سے یہ پوچیوں کہ اگر آپ کو کسی طرح یہ پتہ چل جائے کہ کل بارہ بہتے آپ کو موت آنے والی ہے اور آپ کے پاس زندگی کے مرف چوہیں گھنٹوں میں کیا عمل کریں گے؟ مرف چوہیں گھنٹوں میں کیا عمل کریں گے؟ ان صاحب کے پیش نظر بیر تھا کہ ہر بزرگ کی الگ ثان ہوتی ہے اور ہرایک ان صاحب سے پیش نظر بیر تھا کہ ہر بزرگ کی الگ ثان ہوتی ہو اور ہرایک کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں، اس لئے ہر بزرگ وہ کام بنائے گا جو اس کے نزد یک سب سے زیادہ افعنل اور سب سے زیادہ فائدے والا اور سب سے زیادہ افعنل اور سب سے زیادہ فائدے والا اور سب سے زیادہ اللہ ہوگا۔

چنانچہ وہ محض مختلف بزرگوں کے پاس گئے، ہر بزرگ نے مختلف جواب دیے، جب حضرت عبدالرحلٰ بن اُلِی تعمیم کے پاس پہنچے اور ان سے سوال کیا کہ آپ ان چیس مختلوں میں کیا ممل کریں ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں وہی کام کروں گا جوآج کررہا ہوں۔ یعنی میں نے تو ہر دن ایسا بنایا ہوا ہے گویا کہ وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہے، لہذا بومل میں کرتا ہوں، اس پرکسی دوسرے مل کا اضافہ نہیں کرسکتا۔ بہرطال! اس دھا کے پہلے

جملے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بید عافر مارہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس خلے میں حضامین اس خلے میں بیسارے مضامین اس خلے میں بیسارے مضامین پوشیدہ ہیں۔

### اللد تعالی نے گناہوں کی وجہے بلاک نہیں کیا

اس دعا میں دوسرا جملہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے بیار شادفر مایا: وَلَمْ يُهَلِكُنَا بِدُ نُوْبِنَا

اوراللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اس نے ہمیں ہارے گنا ہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا۔ یہ جملہ بھی اپ اندر معنی کی ایک کا تنات رکھتا ہے، اس جملہ بیں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم سے اس و نیاوی زندگی بیں نہ جانے کتنے گناہ سرز د ہورہے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم پر عذاب تازل ہو، کیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم ہے ہمیں اس عذاب سے مخوظ رکھا، اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اس نے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔

### قوم عاد پرعذاب

آج آگرہم اپنی زندگی پر نگاہ ڈالیس تو بینظر آئے گا کہ وہ بڑے بوے
سناہ جن کی وجہ سے پچھلی اتمتوں بیس پوری پوری قوم کو بتاہ کر دیا سمیا، تقریباً وہ
سب گناہ آج ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے
ہوا کا عذاب ناز آل فر مایا، تین دن تک اس طرح ہوا کا طوفان آیا کہ بعض
د کھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ طوفانی ہوا عورتوں اور جانوروں کو اڑا کر لے گئی

# اور بادلول سے ان کے رونے اور چینے کی آ وازی آئی تھیں۔ قوم شمود اور قوم شعیب پر عذاب

قوم ممود کو ایک ایسی چیخ کے ذریعہ ہلاک کیا حمیا جس سے ان کے کلیج میت مجئے۔حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ بیقوم ناپ تول میں کی کیا کرتی تھی، تولتے وقت ڈیڈی مارنے کی عادست تقی، ان مر ' بوم الظلّة' ' كا عذاب اس طرح آيا كه تين روز تك شديد محری یزی، آسان ہے آگ برس رہی تھی اور زمین شعلے اُگل رہی تھی، تین ون کی مری ہے بلبلا اٹھے، اس کے بعد اجا تک معنڈی ہوائیں چلنی شروع ہوئیں اوربستی سے باہر کھلے میدان میں ایک بادل کا فکڑا آیا اور اس میں سے شندی ہوا آ نے گی ، چوتکہ وہ قوم تین دن سے گری کی بخی برداشت کر رہی تھی ، جب اس شندے باول کوستی کے باہر دیکھا تو بوری قومستی سے باہرنکل کر اس باول کے یعے جمع ہوگئی، جب ساری قوم جمع ہوگئی تو اس باول سے انگارے برسائے مکئے اور ان انگاروں کے نتیجے میں پوری قوم تباہ ہوگئی۔ یہ عذاب اس وجہ ہے آیا کہ وہ کفر وشرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے

### قوم لوط پرعذاب

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر برفعلی کی وجہ سے اور لوگوں کا مال لوشنے کی وجہ سے عذاب آیا۔ یعنی ایک تو خلاف فطرت برفعلی کا ارتکاب

کرنے کی عادت تھی، دوسرے لوگوں کا مال لوٹ کر اسکو ناحق کھانے کی عادت تھی، ان دوخرابیوں کی وجہ سے ان پر پھروں کی بارش کا عذاب آیا، اور دوسرا عذاب بیہ آیا کہ ان کی بستیاں الث دی گئیں، اوپر کاحقہ ینچے اور ینچے کا حقہ اوپر کر دیا گیا۔ آج بھی ان کی بستیوں کا حشر اردن میں دیکھا جاسکتا ہے، میں سنے خود جاکر دیکھا ہے۔ وہ جگہ جہاں ان کی بستیاں آباد تھیں، آج وہاں پر ایسا سمندر ہے جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں روسکتا، جس کی وجہ سے اس کو برایسا سمندر میں آجائے تو وہ فورا مرجاتی ہے۔ اگرکوئی مچھی دریا سے اس سمندر میں آجائے تو وہ فورا مرجاتی ہے۔

#### ونيا كاسب زياده پست علاقه

بعفرافیہ کے ماہرین نے بتایا ہے کہ وہ جگہ جہاں لوط علیہ السلام کی بستیاں تھیں، وہ جگہ آج سارے روئے زمین پرسب سے زیادہ پست جگہ ہے، یعنی وہ جگہ سمندر کے اعتبار سے پورے کرہ ارض میں سب سے زیادہ نجل جگہ ہے، چنا نچہ جگہ جگہ پر راستے میں بورڈ کے ہوئے ہیں کہ اب اس کی سطح اتن ینچے ہوگئی، اب اتن ینچے ہوگئی، اب اتن ینچے ہوگئی۔ قرآن کریم نے یہ جوفر مایا فیاکہ:

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَا فِلَهَا (سورة الجرء آيت ٤٧)

یعن ہم نے اس کے بلند مقامات کو بیچے کر دیا۔ آج بھی انسان اس کا مشاہدہ وہاں پر کرسکتا ہے۔

#### امت محمریه بھاعام عذاب سے محفوظ ہے

بہرحال! پیچیلی امتوں پر ان کی مختلف بدا عمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالی مختلف اوقات میں مختلف عذاب نازل کرتے رہے ہیں، لیکن حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمد یہ علی ہے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ خصوصیت بخش ہے کہ اس امت پرکوئی ایسا عذاب عام نہیں آئے گا جو پوری اُمت کو ایک بی مرتبہ ہلاک کر دے۔ چنا نچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّ بَهُمُ وَاَنْتَ فِيُهِمُ ط وَمَاكَانَ اللَّهُ مُعَذِّ بَهُمُ وَهُمُ يَسُتَغُفِرُونَ ۞ (﴿ رَوَالاننالِ، آ يــــ٣٣)

یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی اُمت کو اس وقت تک عذاب نہیں ویں ہے جب تک
آپ ان کے اندر موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں ویں
سے جب تک بیا استغفار کرتے رہیں گے۔ اس اعلان کا نتیجہ بیہ ہے کہ آج
شدید بدا عمالیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس امت پر ایسا عذاب نازل نہیں
فرمائیں سے جس میں یوری امت تباہ و برباد ہوجائے۔

# جزوی عذاب اُمت محمد یہ بھا پر آئیں کے

لیکن خوب یا در بھئے! اس اعلان کا بید مطلب نہیں ہے کہ جزوی عذاب سے بھی چھٹی ملی ہوئی ہے، بلکہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی جزوی عذاب آئیں گے، بھی زلزلے کے

**(۲.4)** 

ذربیہ سے تباہ کیا جائے گا، بھی صور تیں مسلخ کی جائیں گی، بھی پھر برسیں ہے، مجھی ہواؤں کے طوفان آئیں گے۔ لہذا جزوی عذاب کا سلسلہ بندنہیں ہوا، بلکہ جزوی عذاب مختلف مواقع پر ظاہر ہوتا رہتا ہے۔

بہرحال! حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے طلوع آفاب کے وفت بیہ وعا فرمائی:

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى اَقَالَنَا يَوْمَنَا هٰذَا وَلَمْ يُهُلِكُنَا بِذُنُوبِنَا۔

یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے بید دن ہمیں واپس ویدیا، اور ہمارے
گزاہوں کی وجہ ہے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ ایک نبی بی کا مقام ہے کہ وہ ایسے
الفاظ ہے دعا کرے۔ اس دعا میں صرف دوفقرے ہیں، لیکن ان میں معنی کی
کا تنات پوشیدہ ہے، ایک طرف ان میں اللہ جل شانہ کے انعامات کا شکر بھی
ہے اور دوسری طرف اللہ کے عذاب ہے خوف اور خشیت بھی ہے اور اس میں
گزاہوں ہے تو ہہ کرنے کا موقع مل جانے کا اعتراف بھی ہے اور ساتھ ساتھ
یہ دعوت بھی ہے کہ جب ایک نیا دن ملا ہے تو اس دن کو اللہ تعالیٰ کی طرف
رجوع کرنے میں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے میں صرف کیا
جائے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی خصوصیات کو بچھنے اور ان پر عمل کرنے کی تو فیق عطا
فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ





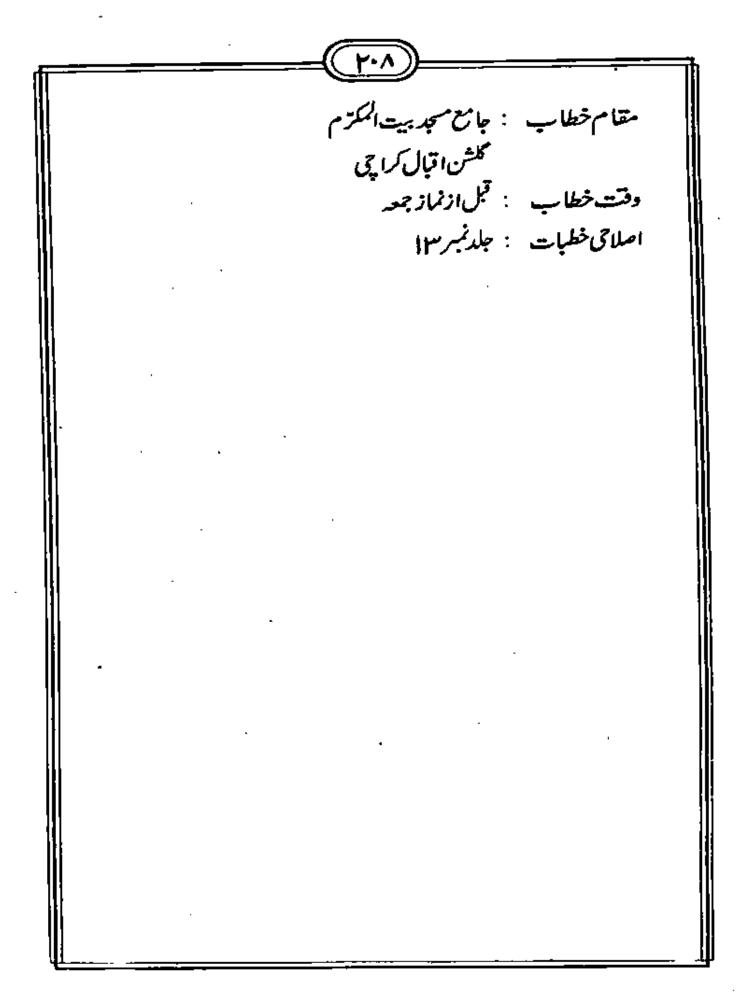

#### متم الله الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# صبح کے وفت پڑھنے کی دعا تیں

الْحَمَدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نَوْمُ لِللهِ مِنْ فَوْمِنُ بِهِ وَنَوْرَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ فَوْمِنُ بِهِ وَنَوْرَ كُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ فَهْدِهِ شُرُورٍ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ اللهُ فَلاَ مَعِيلًا مُعَلِلُهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إلله وقر الله وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إلله ولا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إلله ولا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُانً مَعْدُلًا وَمَوْلانًا مُحَمَّدًا الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَايُدٍ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَايُرًا -

بزرگان محترم و برادران عزیز! مخرشته جمعه کواس دعا کی تشری عرض کی تخصی جود ما حضور اقدس مسلی الله علیه وسلم سورج نظیته و دست پڑھا کرتے ہے، وہ دعا بیتی:

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي اَقَالَنَا يَوُ مَنَا هَٰذَا وَلَمُ يُهُلِكُنَا بِذُنُوبِنَا۔

پھرون کے آغاز بیں حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم سے چنداور دعا کیں پڑھنا بھی ثابت ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد جب بلند ہوجائے اور نماز پڑھنا جائز ہوجائے بعنی سورج طلوع ہونے کے تقریباً بارہ منٹ کے بعدتو پہلے اشراق کی نماز پڑھیں اور پھرید دعا کیں پڑھیں، کونکہ اس وقت حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم سے دور کعت یا چار رکعت نماز ''اشراق'' کی نیت سے پڑھنا ثابت ہیں اور احادیث ہیں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے، بیدو رکعت کویا کہ اس بات کا شکرانہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک دن اور عطا فرمایا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ بید عاکمیں نماز اشراق کے بعد پڑھی جا کمیں اور فجر کی فرمایا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ بید دعا کمیں نماز اشراق کے بعد پڑھی جا کمیں اور فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ کے ہیں۔

بهلی وعا

پہلی دعا جو دن کے آغاز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے وہ بیہے:

اَللَّهُمَّ بِكَ اَصُبَحُنَا وَ بِكَ اَمُسَيْنَا وَبِكَ نَحَينَى وبِكَ نَمُوثُ اے اللہ! ہماری صبح بھی آپ بی کے کرم سے ہے اور
ہماری شام بھی آپ بی کے کرم سے ہے اور ہماری
زندگی بھی آپ بی کی برولت ہے اور جب ہمیں موت
ت کی تو وہ موت بھی آپ بی کی طرف سے ہے۔

اس دعا میں اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمارے مبح سے لے کرشام تک کے سارے اوقات اللہ جل شانہ کے مرہون مِنت ہیں۔

دوسری دعا

میح کے وقت دوسری بیدعا پڑھنا عابت ہے:

اَللّٰهُمُّ اِنِّیُ اَسْتَقَلُکَ خَیْرَ هٰلَا الْیَوْمِ وَ خَیْرَ مَابَعُدَهُ۔

اے الله! جودن شروع ہورہا ہے، میں اس دن کی بھلائی

آپ سے مانگی ہوں اور اس دن کے بعد جودن آنے

والے ہیں، ان کی بھی بھلائی آپ سے مانگی ہوں۔

اس وعا میں لفظ ' خیر' بیان فرمایا، جس کے معنی ہیں' بھلائی' یہ اتنا جا تھ اور عام لفظ ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں جع ہوجاتی ہیں، لہذا جب یہ کہ اس میں دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں جع ہوجاتی ہیں، لہذا جب یہ کہ اس دن کی محلائی ما تکتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن میں جو بھی واقعہ پیش آئے اور جو حالات پیش آئیں، وہ میرے لئے خیر ہوں اور وہ میرے لئے بھلائی کا سبب ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان دعا دُن میں اور وہ میرے دیا تی است کی ساری بھلائیاں جع ہیں۔ موجائے۔ چنانچہ اس دعا میں جو جائے تو انسان کا ہیڑہ پار موجائے۔ چنانچہ اس دعا میں جی دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جع ہیں۔

تبسری دعا

مجرایک اور دعا میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اس "خر" کی

تعوری ی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا:

اَللَّهُمُّ اِنِّىُ اَسُلَّلُكَ خَيْرَ هٰلَـا الْيَوُمِ وَفَتُحَهُ وَ نَصْرَهُ وَ نُوْرَهُ وَ بَرَكَتَهُ وَهُدايةً ـ

اے اللہ! میں آپ ہے اس دن کی بھلائی اور اس دن کی فتح اور اس دن میں آپ کی مدد اور تصرت اور اس دن کا تور اور اس دن کی برکت اور اس دن میں حاصل ہونے والی ہدایت ما تکتا ہوں۔

# لفظ'' کی تشریح

اس دعا میں حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے ''فق '' کا لفظ ارشاد فرمایا۔ ہماری اردو زبان اتن تھ ہے کہ عربی کا لفظ ''فقع ترجمہ مکن نہیں ہے۔ اس لئے میں نے اس کا بیتر جمہ کیا کہ اے اللہ! میں آ پ ہے اس دن کی فتح ما نگتا ہوں ، کیونکہ اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس لفظ کی پوری بوری نمائندگی کر سکے۔

''فخ '' کے لفظی معنی ہیں '' کھولنا'' جیسے کوئی چیز بند ہے اور پھراس کو کھول دیا جائے گا۔ چنا نچہ یہ جو کہا جاتا کے گول دیا جائے گا۔ چنا نچہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قلعہ فئے کرلیا یا فلاں شہر فئے کرلیا، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ پہلے ہمار ہے لئے بند تھا اور ہمارا اس پر قابونہیں تھا اور ہمیں اس بات کی طاقت نہیں تھی کہ اس کے اندر داخل ہو سکتے ، لیکن وہ فئے ہوگیا ہے اور ہمارے لئے کمل گیا ہے۔

اہذا اردو میں سب سے قریب تر اس کا ترجمہ "دروازے کھول ویتا" ہوسکتا ہے۔

#### رحمت کے درواز ہے کھول دے

اہذا اس دعا کے معنی ہے ہوئے کہ اے اللہ! میں آپ سے بید دعا کرتا ہوں کہ آپ میرے گئے اس دن کے اندرائی تو فیق اور رحمت کے دروازے کھول دیں۔ کیونکہ انسان جب دن کے آغاز میں اپنی سرگرمیوں میں وافل ہوتا ہے، مثلاً منع کے وقت روزی کمانے کے لئے اور دوسری ضرور بات پوری کرنے کے لئے اور دوسری ضرور بات پوری کرنے کے لئے گر سے باہر لگانا ہے تو اس وقت انسان کو قدم قدم پر رکا وہیں پیش آتی ہیں اور ایبا معلوم ہوتا ہے کہ دروازے بند ہیں، پھر بعض اوقات وہ رکاوٹیس برقرار رہتی ہیں اور انسان اپنا مقصد حاصل کرنے میں تاکام ہوجاتا ہے اور بعض اوقات اللہ تعالی خیب سے وہ رکاوٹ دورفر ما دیتے ہیں اور انسان اپنا مقصد حاصل کرنے ہیں تاکام ہوجاتا ہے۔ اور بعض اوقات اللہ تعالی خیب سے وہ رکاوٹ دورفر ما دیتے ہیں اور انسان اینا مقصد میں کا میاب ہوجاتا ہے۔

### دروازه کمل حمیا

مثل آپ وفتر یا دکان جانے کے لئے گھرے نکلے، اب آپ سواری کے انظار میں کھڑے ہیں اور سواری نہیں مل رہی ہے، بس میں سوار ہونا چاہتے ہیں کین بس نہیں آ رہی ہے، یا فیکسی کرنا چاہتے ہیں کین کوئی فیکسی نہیں مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رکاوٹ ہے اور ابھی دروازہ بند ہے، پھر

اچاکہ بس آئی یا نیکسی ال گئی تو اس کا مطلب ہے ہے کہ دروازہ کھل گیا اور جو
رکاوٹ تھی وہ دور ہوگئ۔ یا مثلاً آپ کسی کام کے لئے سرکاری دفتر مکے، وہاں
جاکر دیکھا کہ بمی قطار گئی ہوئی ہے، آپ بھی قطار میں کھڑے ہوگئے اور اپنی
باری کا انتظار کرنے گئے، گرآپ کا نمبر ہی نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ
ہاری کا انتظار کرنے گئے، گرآپ کا نمبر ہی نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ
ہے کہ دروازہ بند ہے اور کوئی رکاوٹ ہے، لیکن اچا تک بیہ ہوا کہ آگے کے
لوگ جلدی جلدی فارغ ہوگئے اور آپ کا نمبر جلدی آگیا، اس کا مطلب یہ
ہے کہ وہ رکاوٹ دور ہوگئی اور جو دروازہ بند تھا وہ کھل گیا۔ دنیا کے اور آپ خرت
کے ہرکام میں آپ کو یہ سلسلہ نظر آ ہے گا۔

# دروازہ کھل جانا'' فتح'' ہے

بعض اوقات بررکاوٹ اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ انسان اپنا مقصد حاصل نہیں کر پاتا اور بعض اوقات وہ رکاوٹ جلدی دور ہو جاتی ہے اور انسان اپنے مقصد کو جلدی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ جو رکاوٹ دور ہورہی ہے اور درواز بے مقصد کو جلدی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ جو رکاوٹ دور ہورہی ہے اور درواز بے کمل رہے ہیں، اس کا نام''فخ'' ہے۔اسی لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دن کے آغاز میں یہ دعا فر ہا رہے ہیں کہ:

#### اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوُمِ وَفَتُحَهُ

یعنی اے اللہ! آپ نے زندگی کا ایک نیا دن عطا فرما دیا ہے، اب اس دن میں اسینی اے اللہ! آپ نے دن میں اسین کا ایک ایک نیا دن میں اسینے کاروبار زندگی میں داخل ہوں گا، وہاں قدم قدم پر رکاوٹیس آئیں گی، اے اللہ! میں آپ سے بیسوال کرتا ہوں کہ رکاوٹیس دائی نہ ہوں، بلکہ وہ

# رکاوٹیں دور ہو جائیں اور آپ کی طرف سے دروازے کمل جائیں۔ زندگی دوجہد مسلسل'' سے عبارت ہے

اگر ہر مخص صبح ہے لے کرشام تک اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھے تو اس کو بینظرا ہے گا کہ بیساری زندگی اس طرح گزررہی ہے کہ رکاوٹیس آتی ہیں، بھی وہ رکا وٹیس جلدی ختم ہو جاتی ہیں اور بھی دیر سے ختم ہوتی ہیں اور بھی یاتی رہتی ہیں، بھی انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور بھی ناکام ہوجاتا ہے۔ اگر کوئی مخف بدجاے کہ میرے کا موں میں کوئی رکا وٹ پیدا نہ ہوا کرے بلکہ میں جو جا ہوں وہ کام ہو جایا کرے تو بیہ بات اس دنیا کے اندر تو ممکن نہیں ہے بیہ حالت تو انشاء الله تعالى جنت بين حاصل ہوگ، وہاں پر آ دى جو جا ہے گا وہ ہوگا، جو مائلے گا وہ ملے گا،لیکن اس دنیا میں بڑے سے بڑے یا دشاہ، بڑے سے بڑے صاحب اقتدار، بڑے سے بڑے دولت مند کو بھی بیے بات نصیب نہیں کہ جو وہ جاہے وہ ہو جائے اور وہ جو مائلے وہ مل جائے، بلکہ بید دنیا کی زندگی تو معرکہ کارزار حیات ہے، بیزندگی جہدسلسل سے عبارت ہے، اس میں رکاوٹیس آئی بھی ہیں اور دور بھی ہوتی ہیں، یہاں دروازے بند بھی ہوتے ہیں اور تھلتے بھی ہیں۔

بہرحال! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے آغاز میں وعافر مارہے ہیں کہ اسالہ اللہ علیہ وسلم صبح کے آغاز میں کارزار زندگی میں واخل ہونے والا ہوں، معرکہ زندگی میں اتر نے والا ہوں، میہاں قدم قدم پررکاوٹیس آئیں گی، اے اللہ! میرے لئے

درواز ہے کھول دینجئے ، تا کہ وہ رکا دنیس دائی اور ابدی نہ ہوں۔

#### "بیاری" ایک رکاوٹ ہے

دیکھے! ہاری آگئ تو یہ ہاری ایک رکاوٹ ہے، اس لئے کہ اس ک وجہ سے انسان اپ معمولات زندگی اوا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اب ہاری کو دور کرنے کے لئے دوا کھائی تو اب وہ دوا اثر ہی نہیں کر رہی ہاور دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہور ہا ہے، یہ رکاوٹ ہے، لیکن اچا تک بعد میں دوا سے فائدہ ہونا شروع ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے دروازہ کھل گیا، اس کا نام '' فتح'' ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ اجب میں مجے کہ دفت زندگی کا آغاز کروں اور کا درا زندگی میں اثروں تو اس وقت آپ کی طرف سے دروازے کھلے کا رواز در کول اور کا دور فرما دیں۔

#### نماز میں ستی ایک رکاوٹ ہے

آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی نبدے کو صرف یہ بات حاصل ہو جائے کہ اس کے لئے دروازے کھلے ہوئے ہوں، دنیا کے معاملات بی بھی وروازے کھلے ہوئے معاملات بی بھی وروازے کھلے ہوئے ہوں اور دین کے معاملات بی بھی دروازے کھلے ہوئے ہوں اور دین کے معاملات بی بھی دروازے کھلے ہوئے ہوں تو اس کو اور کیا چاہئے۔ یہ مثالی تو بی نے دنیا کے معاملات بی بتا کیں۔ آخرت کی مثال یہ ہے کہ مثلا ایک شخص کوئی طاعت کرنا چاہتا ہے اور

(YIZ)

عبادت كرنا جابتا ہے اور اللہ تعالی كے علم كی تعیل كرنا جابتا ہے ليكن درميان على ركا وث آ جاتی ہے، مثلاً فحر كی نماز پڑھنے كے لئے بيدار ہونا جابتا ہے ليكن نيند كا غلبہ ہے، تو بيد ايك ركاوث ہے جو اس كو نماز سے روك ربى ہے اور دروازہ بند ہے، ليكن اس وقت اس كے دل على بيد خيال آ كميا كہ بينماز پڑھنا تو اللہ تعالی كا فرمان ہے، اس كو ضرور پڑھنا جاہئے، اس خيال ك آ تے بى اللہ تعالی كا فرمان ہے، اس كو ضرور پڑھنا جاہئے، اس خيال ك آتے بى طبيعت على ہمت بيدا ہوئى اور اٹھ كرنماز كے لئے چل پڑا، تو اب بياس كے لئے دروازہ كمل كميا اور ركاوث دور ہوگئی۔

#### محمنا ہوں کے داعیے رکاوٹ ہیں

یا مثلاً آپ کی کام سے گھر سے ہاہر نظے، لیکن ہاہر آ کھوں کو پناہ اللی مشکل ہے، چاروں طرف فتنے کھیلے ہوئے ہیں، نفسانی خواہشات اس کو اس بات پر ابھار رہی ہیں کہ وہ اس کو فلط استعال کرک لذت حاصل کرے۔ یہ اللہ نعائی کے تھم پرعمل کرنے میں رکاوٹ ہے، دروازہ بند ہے، اورنش کا نقاضہ اتنا شدید ہے کہ آ دی مغلوب ہورہا ہے، نفس وشیطان کا بہکانا اتنا شدید ہے کہ انسان ہتھیار ڈالے جا رہا ہے، لیکن جب اس نے اللہ تعالی سے دعاکی کہ اللہ! اس تس وشیطان نے جھے مغلوب کررکھا ہے، اے اللہ! جھے اس بات کی توفیق عطافر ما دے کہ میں اس کناہ سے نیج جاؤں، چنا نچداس دعا کے بہر حال! دنیا کے کاموں میں بھی اور اس کناہ سے نیج کی ہمت ہوگئی اور دروازہ کھل گیا۔ بہر حال! دنیا کے کاموں میں بھی دروازہ کھلنے بہر حال! دنیا کے کاموں میں بھی دروازہ کھلنے

کی ضرورت ہے، اور ہم اس بات میں اللہ تعالیٰ کے مختاج ہیں کہ اس کی طرف سے دروازہ کھل جائے ، اس کے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے شروع ہی میں بیدعا فرما اور اس کے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے شروع ہی میں بیدعا فرما اور اس دن کی میں بیدعا فرما اور اس دن کی میں ہونا فرما ، تا کہ رکا وٹیس دور ہوں اور درواز سے کھل جا کیں۔

#### لفظ تنصرة كي تشريح

#### انسان کا کام صرف اسباب جمع کرنا ہے

دیکھے! انسان کے اختیار میں بس اتنا ہے کہ وہ کسی کام کے اسباب مہیّا کرلے، لیکن ان اسباب کا کارگر ہونا ، ان سے فائدہ حاصل ہونا اور ان سے مقعود حاصل ہو جانا انسان کے اختیار میں نہیں۔ مثلا ایک مخص نے یہیے جمع کئے ، دکان بنائی ، اس دکان میں سامان رکھا اور اس دکان میں جا کر بیٹے گیا۔ یہ کام تو اس کے اختیار میں تنے جو اس نے انجام دے دیئے،لیکن اس دکان پر گا کہ کا آتا اور سامان کو پیند کرنا اور اس سامان کی جو قیمت طلب کی جا رہی ہے،اس قیت کے ادا کرنے پر تیار ہوجانا، بیکام انسان کے اختیار میں نہیں۔ وه کون ذات ہے جواس کی دکان برگا مک کو بھیج رہا ہے، وہ کون ذات ہے جو کا کب کے دل میں بیڈال رہا ہے کہ اس دکان میں فلاں چیز رکھی ہے تم پہند كرلو، كون اس كا مك كے دل ميں به بات ڈال رہا ہے كہ اس چيز كو اتن قيت یرخرپدلو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ دکان کھول کر مال سجا کر ہیٹھے ہیں لیکن گا کم نبیس آتا، یا گا کم آتا ہے لیکن چیز پندنہیں کرتا، یا چیز پند کرتا ہے لیکن اس کی جومناسب قیمت ہے، وہ دینے پر تیار نہیں ہوتا ، نتیجہ یہ ہے کہ وہ دکا ندار دكان كمولے بينما بيكن فائده حاصل نہيں مور ہا ہے۔ اب ظاہرى اسباب تو اس نے جمع کر لئے ہیں،کیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے مدد اور نصرت نہیں جس کے نتیج میں بیرسارے اسباب سیے کار ہو گئے۔

#### صحت حاصل ہونا اختیار میں نہیں

یا مثلاً انسان کے اختیار ہیں اتنا ہی ہے کہ اگر وہ بیار ہو جائے تو وہ کسی اجھے ڈاکٹر سے رجوع کرے اور وہ ڈاکٹر اس کو دوالکھ دے، پھر وہ شخص بازار سے وہ دواخر بدکر لے آئے اور اس دواکو کھا لے، کیکن دوا کے کھالینے کے بعد وہ دوا کارگر ہو، وہ دوا فائدہ پہنچائے اور بیاری کو دور کرے اور اس کے نتیجے میں شفا حاصل ہو جائے ، بیانسان کے بس کا کام نہیں جب تک اللہ جل شانہ کی طرف سے مدد اور نصرت نہ ہو۔

### ملازمت مل جانا اختيار مين نہيس

یا مثلاً انسان کے اختیار میں اتنا بی ہے کہ اپنے روزگار اور ملازمت کے لئے درخواست دیدے، لیکن وہ درخواست منظور ہو جائے اور ملازمت لی جائے اور اس کے بعد دونوں کے درمیان مناسبت بھی قائم ہو جائے اور اس کام کے بیچ میں تخواہ مل جائے، بیدانسان کے اختیار میں نہیں بلکہ اس کے لئے اللہ تغالی کی طرف سے مدداور تھرت کی ضردرت ہے۔ بیاتو دنیا کے کام ہوئے۔

### خثوع وخضوع اختيار مين نهيس

دوسری طرف آخرت کے کاموں میں ہمی یہی اصول ہے۔ مثلا انسان کے افتیار میں صرف اتنا ہے کہ معجد جاکر نماز کی نیت ہا تدھ لے، لیکن اس کا دل اور اس کا دماغ اور اس کی توجہ اللہ جل شانہ کی طرف ہو جائے اور اس کی نوجہ اللہ جل شانہ کی طرف ہو جائے اور اس کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے، بیاس کے افتیار میں نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ بہر حال! دنیا اور آخرت کا کوئی کام ایبانہیں ہے جس میں اللہ جل شانہ کی مدد کی ضرورت نہ ہو۔

#### دن کے آغاز میں "نصرت" طلب کرلو

اس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دن کے شروع ہی ہیں یہ دعا ما تک رہے ہیں اور گویا کہ اللہ تعالیٰ سے بیفر ما رہے ہیں کہ اے اللہ! یہ دن شروع ہور ہا ہے، میں کاروبار زندگی میں داخل ہونے والا ہوں، معرکہ حیات پیش آنے والا ہے، نہ جانے کیا واقعات پیش آئیں، نہ جانے کیا واقعات سامنے آئیں، اس لئے جھے ہر ہرقدم پر آپ کی نفرت درکار ہے، میں آپ سامنے آئی ہوں۔

#### لقظ"نوره"کی تشریخ

آ مے چوتھالفظ ارشادفرمایا "و نُورَه" بعنی میں آپ ہے اس دن کا نور مانگنا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دن تو ہوتا ہی تور ہے، اس لئے کہ "نور" کے معنی ہیں" روشیٰ "اور دن کے اندر روشیٰ ہی ہوتی ہے، جب سورج نکتا ہے تو ساری کا نتات منور اور روشن ہو جاتی ہے، مؤمن اور کافر، فاس و فاجر، ہر ایک کو اللہ تعالی دن کی روشیٰ عطا فرماتے ہیں، چر اس دعا کا کیا مطلب ہے کہ اے اللہ اللہ الحصال دن کا نور عطا فرما ج

#### نور سے دل کا نور مراد ہے

بات دراصل میہ ہے کہ اس دعا میں نور سے مراد میہ ظاہری روشی نہیں، بلکہ بیہ دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ! ظاہری روشیٰ تو آپ نے اس دن کے 777

ذر بعدسب کو عطا فرما دی ، مؤمن کو بھی اور کا فرکو بھی ، فاسق کو بھی اور فاجر کو بھی ، پیچے کو بھی اور بوڑھے کو بھی ، مرد کو بھی اور عورت کو بھی ، لیکن اے اللہ! میرے لئے تنہا یہ ظاہری روشنی کافی نہیں جب تک آپ جھے میرے ول کا نور عطانہ فرما کیں۔ جیسا کہ اقبال نے کہا ہے کہ۔

ول بینا ہمی کر خدا سے طلب آگھ کا نور نہیں

لہذا صرف آتھوں کا نور کافی نہیں بلکہ باطن کا نور اور دل کے نور کی ضرورت ہے۔

# ا بینے رضا والے کا موں کی تو فیق دے

اس لئے بدوعا کی جارہی ہے کہ اے اللہ! آپ نے بہ جو ظاہری روشنی
پیدا فرمائی ہے، بہ اس لئے پیدا فرمائی ہے تاکہ لوگ اس روشن سے فائدہ
عاصلی کرتے ہوئے اپنے کام انجام دیں، کیونکہ اگر اندھیرا ہوتا اور سورج نہ
فکانا تو کوئی آ دمی اپنا کوئی کام انجام نہیں دے سکتا تھا۔ چنا نچہ قرآن کریم میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُ كُمُ مِّنُ فَصُلِهِ ـ (سرة روم: آيت٣٣)

یعنی ہم نے تہیں ہے دن اس لئے دیا ہے تا کہ اس دن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا فضل حلاش کرو۔ لہذا بیاتو ہماری جسمانی ضرورت ہے کہ ہمیں بیاروشنی ملے، لیکن میں بیا دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ! دن کی بیاروشنی اس وقت کارگر ہوگی 777

جب میں اس روشی میں کام بھی نور والے کروں،ظلمت والے کام نہ کروں۔
اور نور والے کام وہ ہیں جن کے کرنے سے آپ رامنی ہوتے ہیں، اور جن
کاموں کے کرنے سے آپ رامنی نہیں، وہ کام چاہے کتنے ہی درخشاں اور
تابال نظر آتے ہول،لیکن حقیقت میں وہ ظلمت اور اندھیرے ہیں، اس لئے
میں آپ سے اس دن کا نور مانگا ہوں۔

# كام كىظمت سےدل ميں محمن ہوتى ہے

یہ "نور" کا لفظ بردا جائع ہے، قرآن و حدیث میں "نور" ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ آپ دنیا کے اعدر بہت سے کام انجام دیتے ہیں، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو انجام دیتے کے بعد طبیعت میں بہت نشاط اور انشراح ہوتا ہے، خوتی اور اطمینان اور مسکیدنت حاصل ہوتی ہے، اور بعض کام ایسے کرتے ہیں کہ ان کو انجام دینے کے بعد طبیعت میں انقباض بعض کام ایسے کرتے ہیں کہ ان کو انجام دینے کے بعد طبیعت میں انقباض ہوجاتا ہے، تھٹن اور البحص ہوجاتی ہے، اطمینان اور سکون نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کسی کام کے کرنے میں بڑالطف اور مزہ تو آیا لیکن اس کے کرنے کے بعد طبیعت میں توالطف اور مزہ تو آیا لیکن اس کے کرنے کے بعد طبیعت میں تھٹن اور ایک البحض بیدا ہوگئی، تو ہے تھٹن اور البحض اس کام کی ظلمت نے دل کو گھیرا ہوا ہے۔

# كام كے نور سے دل میں انشراح

بعض اوقات ایک کام انجام دینے سے طبیعت کے اندر خوشی بیدا ہوگئی،

(YYY)

اطمینان اورسکون حاصل ہوگیا، سکیست حاصل ہوگئ، یہ در حقیقت اس کام کا نور ہے جو اللہ نعائی نے اس کام کے ذریعہ عطافر مایا۔ صبح سے شام تک کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں، ہرانسان کو بیہ حالت پیش آتی ہے، کوئی انسان اس سے مشخی نہیں ہوگا۔ اس لئے دن کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرلیں کہ اللہ! وہ کام کرنے کی توفیق عطافر ماہیے جس کے نیتیج میں دل کا نور حاصل ہواور جس سے قلب کوسکون اور اطمینان نعیب ہو۔

# لغظ" بَوَ كَتَهُ" كَي تَشْرَتَ

اس کے بعد پانچوال لفظ ارشاوفر مایا: "وَبَوَ کَتَهُ" اے اللہ! بیں آپ

ے اس ون کی برکت مانگنا ہوں۔ یہ" برکت" بوی جیب چیز ہے۔ اردو بیں
یا دنیا کی دوسری زبان بیں اس کا ایک لفظ کے ذریعہ ترجہ کرنامکن نہیں۔ ہم
لوگ "برکت" کا لفظ ہر دفت ہو لئے رہتے ہیں، اور اسی برکت سے لفظ
"مبارک" نظل ہے، کسی کا نکاح ہوگیا، تو کہتے ہیں نکاح مبارک ہو، شادی
مبارک ہو، مکان بن گیا مبارک ہو، گاڑی مبارک ہو، کاروبار مبارک ہو،
طازمت مبارک ہو، دن رات" مبارک" کا لفظ استعال کرتے رہے ہیں،
لیکن اس لفظ کا مطلب بہت کم لوگ بجھتے ہیں۔

بركت كامطلب

"برکت" کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فعنل سے کہی چیز کا حقیقی فاکدہ انسان کو عطا فرما دیں اور تھوڑی محنت ومشقت سے اور تھوڑے چیے سے زیادہ فائدہ حاصل ہوجائے، اس کا نام "برکت" ہے۔ یہ" برکبت "فالص اللہ جل شانہ کی عطا ہے، انسان پیے سے چیز خریدسکتا ہے لیکن اس کی" برکت" پیے سے خیز خریدسکتا ہے لیکن اس کی" برکت "پیے سے نہیں خریدسکتا اور نہ محنت سے حاصل کرسکتا ہے، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، انہی کی طرف سے نعیب ہوتی ہے، جس پران کا فعنل ہوتا ہے، ای کو یہ برکت عطا ہوتی ہے۔

# بیڈروم کی برکت نہیں ملی

#### تمحمر ملاكتيكن بركت ندملي

ای طرح گرخریدا، کین اس گریس روزاندکوئی ندکوئی مسئله کھڑا ہوا
ہے، بھی یہ چزٹوٹ کی اور بھی وہ چزٹوٹ کی، بھی اس چیز کی مرتب کرارہے
ہیں اور بھی دوسری چیز کی مرتب کرارہے ہیں، بھی اس چیز پر ہزاروں روپ خرج ہورہے ہیں، لہذا گر تو طالیکن گر خرج ہورہے ہیں، لہذا گر تو طالیکن گر کی برکت ندلی۔ اب بتاہے! کیا یہ برکت یازار سے خرید کر لا سکتے ہیں؟ لاکھوں روپ خرج کر کا سکتے ہیں؟ لاکھوں روپ خرج کر کے گر تو بناسکتے ہیں لیکن اس گھر کی برکت پیوں سے نہیوں سے نہیں خرید کر کا جیسے ہیں ترکیس خرید کر کے جمر تو بناسکتے ہیں گین اس گھر کی برکت پیوں سے نہیں خرید سکتے۔

# گاڑی ملی کیکن برکت نہ ملی

یا مثلاً آپ نے پیے خرج کرکے گاڑی تو خرید لی لیکن وہ گاڑی کمی اسٹارٹ ہونے سے انکار کر رہی ہے اور اس کو دھکا لگاتا پر رہا ہے اور کمی وہ مکینک کے پاس کھڑی ہے، بیسب پریشانیاں ہورہی ہیں، جس کا مطلب بیہ ہے کہ گاڑی تو ملی لیکن گاڑی کی برکت نہ کی۔

### حچھونپرڑا ملا اور برکت بھی ملی

دوسری طرف وہ مخص ہے جس نے طال کمائی سے جمونیرا بتایا اور اپنے کھر والوں کے ساتھ اس میں آ رام سے رہتا ہے، رات کوعشاء کی نماز کے بعد گھر میں آتا ہے اور بستر کے تکیے پر سرر کھتے ہی نیندگی آغوش میں چلا جاتا

ہے اور آٹھ مھنے کی بھر پور نیند کر کے منح اٹھتا ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مخص کوجمونیر ابھی ملا اور جمونیر سے کی برکت بھی لمی اور اس کی راحت بھی لمی۔

#### بيسب اسباب راحت بين

آج کی دنیا نے راحت کے اسباب کا نام راحت رکھا ہوا ہے، مال و دولت کا نام، مکان کا نام، گاڑی کا نام راحت رکھا ہوا ہے، اس کو بیمعلوم نہیں کہ بیسب چیزیں راحت کے اسباب تو ہیں لیکن حقیقی راحت نہیں، حقیقی راحت تہیں، حقیقی راحت تو جمونیزے میں راحت تو کہیں اور سے عطا ہوتی ہے، وہ اگر دینا جاہے تو جمونیزے میں راحت و آ رام عطا فرما دے اور اگر وہ راحت چمیننا چاہے تو بڑے بوے کا تام محلات کے کمینوں سے چمین لے۔ لہذا ''برکت' اللہ تعالیٰ کی اس عطا کا نام ہوتا ہے جو این بندے کوائی طرح عطا فرماتے ہیں کہ تھوڑی کی چیز سے بہت سے جو این بندے کوائی طرح عطا فرماتے ہیں کہ تھوڑی کی چیز سے بہت سے کام بن جاتے ہیں۔

#### ''مبارک ہو'' کا مطلب

لہذا ہم جو دوسروں کو بیدعا دیتے ہیں کہ'' مبارک ہو''اس کے حقیقی معنی بیس کہ '' مبارک ہو''اس کے حقیقی معنی بیس کہ است اللہ! آپ نے اس کو راحت کا سبب تو عطا فرمایا، اب اس سبب کو کارگر بھی بنا دینجئے اور اس کے ذریعہ اس کو راحت بھی عظا فرما دینجئے۔

آج ہرشخص پریشان ہے

آج بر مخف کو بیشکایت ہے کہ اس آ مدنی میں گزارہ نہیں ہوتا، جو مخف

تمن ہزار روپے ماہانہ کما رہا ہے، اس کو بھی یہی شکایت ہے، جو شخص دس ہزار رویے کما رہا ہے، اس کو بھی بھی شکایت ہے اور جو ماہانہ تمیں ہزار رویے کما رہا ہے، وہ مجی بھی شکایت کرتا ہے۔ میں آپ سے سے کہتا ہوں کہ جو مخص ماہانہ ایک لا کھرویے کما رہا ہے، وہ بھی بہی کہتا ہے کہ گزارہ نہیں ہوتا، جب مہینے کی آ خری تاریخیں آتی ہیں تو جیبیں خالی ہو جاتی ہیں، جو پر بیٹانی تین ہزار رویے كمانے والے كو ہے، وى يريشانى ايك لاكھرويے كمانے والے كوبھى ہے۔

تنين لا كهروب مامانه آمدني والفكاحال

ایک مخص کی آمدنی تنین لا کھرویے ماہانتھی، میں نے اسینے کانوں سے ان کی زبان سے بھی بہی سنا کہ گزارہ نہیں ہوتا۔ بات اصل بہی تھی کہ تین لاکھ تو مل رہے ہیں، لیکن تین لا کھ کی برکت نہیں مل رہی ہے، وہ برکت الله تعالی نے چھین لی ہے، اور اس لئے چھین لی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تافر مانیوں میں زندگی گزاری جارہی ہے، اب برکت کہاں سے آ ہے؟

### وفتت نہ ہونے کا سب کوشکوہ ہے

مرتحض کی زبان پر بیشکوہ ہے کہ وقت نہیں ملتا، سمی سے کہا جائے کہ فلاں کام کرلیا کرونو فورا جواب میں کہیں مے کہ وقت ہی نہیں مانا، کیا کریں فرصت بی نبیس ہے۔ آج ضروری کاموں کے لئے وقت نبیس ملا، کیوں وقت نبیں ملتا؟ حالانکه سب کودن رات میں٣٣ سمنے کا وقت دیا حمیا ہے، جا ہے وہ

فقیر ہو یا امیر ہو، غریب ہو یا سرمایہ دار ہو، عالم ہویا جائل ہو، مزدور ہو یا کسان ہو یا افسر ہو، چوہیں کھنے کا دفت تو سب کو دیا گیا ہے، پھر دفت کیوں نہیں ملتا؟ اس کی دجہ یہ ہے کہ دفت تو سب کے پاس ہے، لیکن اس دفت کی برکت نہیں ملتا؟ اس کی دجہ یہ ہی جاتا کہ کب دن شروع ہوا اور کب ختم ہوگیا۔ برکت نہیں ہے، پہند ہی نہیں ہے کہ دفت کی جب یہ دفت برباد کر دیا تو کتنی بوی دولت برباد کر دیا تو کتنی بوی دولت برباد کر دیا ۔

#### ون کے آغاز میں برکت کی وعا کرلو

اس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ!
دن شروع ہور ہاہے، اس کے بیل آپ سے اس دن کی برکت بھی انگا ہوں
تاکہ تھوڑے وقت بیل زیادہ کام ہو جائے، یہ برکت صرف اللہ تعالیٰ کے عطا
کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

#### وفت بیانے کے اسباب

آج کے اس جدید دور میں وقت بچانے کے استے اسباب پیدا ہو گئے ہیں جس کا شارنبیں کر سکتے ، چنانچہ جوسنر پہلے گھوڑوں اور اونٹوں پر مہینوں میں ہوا کرتا تھا، آج ووسنر ایک سکھنٹے میں ہوائی جہاز کے ذریعہ ہوجاتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ اگر کھا تا پکانا ہے تو پہلے جنگل سے لکڑیاں کا شکر لاؤ ، ان کو شکھا وُ ، بھران کو شکھا وُ ، مرف چولہا جلانے کے لئے ایک گھنٹہ درکار ہوتا تھا،

اس کے بعد کھانا پکانے میں جو وقت صرف ہوتا تھا وہ اس کے علاوہ ہوتا تھا،

ایک چاہے بھی پکانی ہے تو ایک گھنٹہ کم از کم لگنا تھا۔ لیکن آج بیصورت ہے کہ

اگر تنہیں چائے پکانی ہے تو تم نے ماچس جلائی اور چو لیے کا کان مروڑا اور

دومنٹ میں چائے تیار کرلی۔ اب سوال یہ ہے کہ آج تمہارے چائے پکانے
میں جو ۵۸ منٹ نجے گئے، وہ ۵۸ منٹ کہاں چلے گئے؟

#### جو دفت بچاوه کهاں گیا؟

پہلے زمانے میں روٹی پکانے کے لئے خواتین پہلے چکی کے ذریعہ گندم

پہلے تھی، پھراس کا آٹا بنا کراس کو گوئد تیں، پھرروٹی پکا تیں، سالن بناتا ہوتا تو

پہلے تمام مصالے پیشیں اور پھر ہائڈی چڑھا تیں، صبح ہے لے کو دو پہر تک

سارا وقت صرف کھانا پکانے میں صرف ہوجاتا تھا۔ آج وہ کھانا ایک گھنٹ میں

تیار ہوجاتا ہے، جو کام پہلے پارٹی محفظ میں ہوتا تھا، وہ اب ایک محفظ میں

ہونے لگا اور اس کے نتیج میں چار محفظ نیچ، یہ چار کھنٹے کہاں محیے؟ لیکن پھر

بھی یہ شکایت ہے کہ وقت نہیں ماتا۔ کیوں؟ یہ سب اس لئے کہ آج وقت تو

ہوئین وقت کی برکت اٹھ گئ ہے۔

# محناه بركت كوختم كردييت بي

اور بیدور حقیقت گناہوں کا خاصہ ہے، بیر گناہ برکت کوختم کر ویتے ہیں، پیپوں کی برکت بھی، اوقات کی برکت بھی اور کاموں کی برکت بھی اشا دیتے ہیں۔ لہذا ان گناہوں کے بیتے میں نہیوں میں برکت رہی، نداوقات میں برکت رہی، نداوقات میں برکت رہی اور ندکاموں میں برکت رہی۔ اس لئے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم دن کے شروع بی میں بیدعا فرما رہے ہیں کداے اللہ! دن شروع ہونے والا ہوں، اے اللہ! اپنی داخل ہونے والا ہوں، اے اللہ! اپنی رحمت سے مجھے برکت عطا فرما دیجے۔

# حضورصلی الله علیه وسلم کے وقت میں برکت کی مثال

جیت الوداع کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ۱۰ (ذی الحج کی صبح "مزدلف" بیل فجر کی نماز اوا کی، فجر کی نماز کے بعد طلوع آفاب سے کی میں میں دولف بیل جر کی نماز اوا کی، فجر کی نماز کے بعد طلوع آفاب سے کی پہلے تک وہاں پر وقوف فر مایا اور دعا کیں فرما کیں۔ پھر اونٹ پر سوار ہوکر "منی" تشریف لائے، پھر "منی" بیل جمرہ عقبیٰ کی رمی فرمائی، اس کے بعد آپ نے سواونوں کی قربانی فرمائی، جس میں سے ٹریسٹھ اونٹ خودا ہے دست میارک سے قربان فرمائے۔

پر ہراون کے گوشت ہیں ہے آیک آیک پارچہ کاٹا میا، اور پھران اتمام گوشت کے پارچوں سے شور بہ تیار کیا میا، تا کہ تمام اونؤں کو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نصیب ہو جائے، اور پھر آپ نے ہر پارچہ ہیں سے تعوی اتفور اتفاول فر مایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سرکا حلق فر مایا، اس کے بعد آپ نے اپنے سرکا حلق فر مایا، اس کے بعد کہ مرمہ تشریف لے محے اور وہاں پر طواف زیارت فر مایا، طواف زیارت کے بعد کا بعد کہ کرمہ تشریف اور وہاں پر طواف زیارت فر مایا، طواف زیارت کے بعد واپس "دمنی" میں اوا

فرمائی۔

آج آگرہمیں ایک اونٹ ذرئے کرنا ہوتو ہمیں اس کے لئے پورا دن والے اللہ علیہ وسلم نے تریسٹھ اونٹ ذرئے کرنے کے ساتھ صحابہ ساتھ استے سارے کام انجام دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی بیسب کام انجام دیے۔ یہ در حقیقت وقت کی برکت تھی، جو شخص جتنا اللہ تعالی سے قریب ہوگا اور جس کو اللہ تعالی عبادات کی تو نیق عطا فرما کیں گے اوقات فرما کیں گے اور گزاہوں سے نیچنے کی تو فیق عطا فرما کیں گے ، اس کے اوقات میں اتن ہی برکت ہوگا۔ اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے شروع ہی میں برکت کا سوال کرلیا۔

#### لفظ "هُدَاهُ" كَي تشريح

اس دعا میں آخری لفظ ہے ارشاد فرمایا: "وَ هُدَاهُ" لیعنی اے اللہ! بھے
اس دن میں ہدایت عطا فرما۔ "ہدایت "کے لفظی معنی ہیں" سے بھا اور سیح راستہ
پالینا" مثلاً ایک فیض کسی منزل کی طرف جا رہا ہے، اگر اس کا راستہ سیح نہیں
ہوتا اس کا نتیجہ ہے ہوگا کہ وہ محنت کرے گا، اس کو تعمین بھی ہوگی، وقت بھی
صرف ہوگا، لیکن فائدہ کچھ عاصل نہیں ہوگا۔ کیونکہ انسان کو اپنی زندگی کے ہر
لیح میں منزل تک وینچنے کے لئے سیح راستہ ورکار ہے، اگر راستہ غلط ہوتو انسان
اپنی منزل تک نبیس پہنچ سکا۔ اس لئے آپ علینے نے دن کے آ غاز میں ہی ہے
دعا ما تک کی کہ جوکام بھی میں کروں، وہ صحیح راستے ہے کروں، غلط راستے پر نہ

پڑوں اور ہدایت سے نہ بھٹک جاؤں، بلکہ آپ کی طرف سے ہدایت میرے شامل حال رہے۔

#### دنیا و آخرت کے کاموں میں ہدایت کی ضرورت

اب دنیا کے کاموں کے لئے بھی ہدایت درکار ہے اور آخرت کے لئے کاموں کے لئے بھی ہدایت درکار ہے، مثلاً کوئی مختص روزی کمانے کے لئے گرے نظارت اس بیل بھی ہدایت درکار ہے، تاکہ وہ مختص ایسا راستہ اعتبار کرے جواس کوروزی فراہم کرنے کا مجھے ذریعہ ہو، اگر وہ روزی کمانے کے لئے غلط راستے پر چل پڑے تو محنت بے کار جائے گی اور روزی بھی حاصل نہ ہوگی۔ مثلا ایک آ دی بے روزگار ہے اور وہ ملازمت کی ادار تری بی حاصل نہ وہ کی۔ مثلا ایک آ دی بے روزگار ہے اور وہ ملازمت کی ادار تری بی ماسل دو مجھی ایک جگہ درخواست دیریا ہے، بھی دوسری جگہ درخواست دیریا ہے، بھی کررہا ہے کہ جھے ملازم رکھ او، بھی دوسرے سے فرمائش کررہا ہے کہ جھے ملازم رکھ او، بھی دوسرے سے فرمائش کررہا ہے، چانچہ اس نے ملازمت کے لئے دیں جگہوں پر ورخواشیں دیں، کررہا ہے، چنانچہ اس نے ملازمت کے لئے دیں جگہوں پر ورخواشیں دیں، کین وہ تمام جگہوں پر ناکام ہوگیا اور پھی بھی حاصل نہ ہوا۔ لہذا اس کی محنت کین اکارت گئی اور وقت بھی برباد ہوا اور مقصد بھی حاصل نہ ہوا۔

### مدایت حاصل ہوجائے تو کام بن جائے

لیکن اگر اللہ تعالی اس کے دل میں وہ جکہ ڈال دے جہاں اس کے اللہ تعالی مقدر فرمائی ہے تو اس کا متیجہ یہ ہوگا کہ وہ پہلی ہی

مرتبہ درخواست دے گاتو اس کی درخواست قبول ہوجائے گی اور ملازمت پر بلالیا جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی بدوعا کرلینی چاہئے کہ اے اللہ! آپ نے جس کام میں میرے لئے خیرمقدر فرمائی ہے، اس کا سراغ مجھے پہلی مرتبہ ہی میں طربہ تا کہ مجھے اوھرا دھر بھٹکنا نہ پڑے۔

جب اللہ تعالی داوں کو جوڑتے ہیں تب ہدایت حاصل ہوتی ہے اور نقع حاصل ہوتی ہے اور نقع حاصل ہوتا ہے، مثلاً ملازمت تلاش کرنے والے کے دل بیں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہتم فلاں جگہ درخواست دواور دوسری طرف ملازم رکھنے والے کے دل میں یہ بات ڈالی کہتم اس کو ملازمت پر رکھ لو، نہ اس کی قدرت بیں یہ بات تھی کہ وہ اس پر زور ڈالٹا کہ جھے ضرور ملازمت پر رکھ لواور نہ اس کے تبنے بیں میں یہ بات تھی کہ کہ مفاد کو دوسرے سے وابستہ کررکھا ہے اور اس کے نتیج بیں انسانوں کوروزی حاصل ہوتی ہے۔

# ''اِ تفاق'' کوئی چیزنہیں

ویسے تو انسان کے ساتھ دن رات واقعات پیش آئے رہتے ہیں لیکن بعض اوقات انسان غفلت کی وجہ سے ان واقعات کو اتفاق کا بتیجہ مجھتا ہے اور دوسروں سے کہتا ہے کہ ''اتفاق سے ایسا ہوگیا'' مثلاً وہ کہتا ہے کہ ہیں گھر سے باہر نکلا تو اتفاق سے ایک آ دی مل میا اوراس نے کہا کہ مجھے ایک ملازم کی حالی سے ایک آ دی مل میا اوراس نے کہا کہ مجھے ایک ملازم کی حالی سے ایک آرغ ہوں، چنانچہ اس نے بھے مازم رکھ لیا۔

اس کا نام اس نے "انفاق" رکھ دیا، حالانکہ اس کا تنات ہیں کوئی کام انفاق سے نہیں ہوتا، بلکہ بیاتو ایک حکیم مطلق کا کارخانہ حکست ہے، اس کی منصوبہ بندی کے تخت سب بچھ انجام پارہا ہے۔ بیاکوئی انفاق نہیں تھا کہتم گھر سے نکلے اور تنہاری اس آ دمی سے ملاقات ہوگئ، بلکہ وہ کسی کا بھیجا ہوا آ یا تھا اور تم بھی کسی کے بھیجے ہوئے گئے تھے، دونوں کا آپس میں ملاپ ہوگیا اور بات بن محمی کسی ہے بیادہ بات بن محمی کسی ہوگیا اور بات بن محمی کے بیادہ باللہ جارک و تعالی کی حکمت ہے۔

#### ميراايك واقعه

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیج صاحب رحمة الله علیہ نے قرآن کریم کی تغییر اردوزبان بیل کمی ہے جو ' معارف القرآن' کے نام سے مشہور ہے، لوگ اس سے فائدہ الله رہے ہیں، ہم اس کا انگریزی ترجمہ کرنا چاہجے ہیے، ایک صاحب نے اس کا ترجمہ کرنا شروع کیا، الله تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابھی وہ سورہ بقرہ ہی کا ترجمہ کر رہے تھے، جب سورہ بقرہ کی اس آیت کی تغییر یہ بیجے۔

#### إنا لِلله وانا إليه راجعون ـ

توان کا انتقال ہوگیا۔ وہ بہت اچھا ترجمہ کرنے والے تھے، ان کے انتقال کے بعد میں کافی عرصہ تک حلاش کرتا رہا کہ کوئی اچھا ترجمہ کرنے والا مل جائے لیکن کوئی نہیں مل رہا تھا، اس دوران ایک مرتبہ میری حاضری مکہ تحرمہ میں ہوئی، میں نے وہاں جاکر ملتزم 'پراوردعاؤں کے ساتھ ایک دعارہ کی کہ

یا الله! آپ کے کلام پاک کی تغییر کا ترجمہ کرنے کا کام ہے، کوئی مناسب آ دمی نیس مل رہاہے، اے الله! اپنی رحمت سے اچھا آ دمی عطا فرما دے جواس کام کی پخیل کردے۔

یہ دعا کرکے واپس جب پہنچا تو میرے دفتر میں مجھے اطلاع ملی کہ ایک صاحب آپ سے ملنا جاہتے ہیں، آپ کی غیرموجودگی میں وہ آئے تنے اور آب ہے ملاقات کرنا جاہتے تھے، میں نے کہا کہ ان کو بلاکیں، ایکلے دن وہ الماقات کے لئے آ کے اور آکر انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں میرے بیٹے رہتے ہیں، میں بھی وہاں کیا ہوا تھا، جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں عمرہ کرنے کے ارادے سے سعودی عرب چلا حمیا، عمرہ ادا کرنے كے بعد ميں نے "ملتزم" ير جاكر بيدعاكى كه يا الله! ميرى باقى زندگى قرآن شریف کی خدمت میں صرف کرا دے۔ میں نے سنا ہے آپ کے والد صاحب کی جوتغیرے" معارف القرآن" آب اس کام کریزی میں ترجمہ کرانا جاہے جیں، اس کام کے لئے میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ملتزم پر بیہ دعا کر کے آ رہے ہیں کہ جھے قر آ ن کریم کی کوئی خدمت عطا فرما دیجئے اور میں بید دعا کر کے آ رہا ہوں کہ قرآن کریم کی خدمت کرنے والاعطافر ما دیجئے، دونوں کی دعا کیں الم منی ہیں، البذا آپ خود سے بہال تہیں آئے ہیں بلکہ کس کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ چنانچہ وہ اللہ کے بندے کس معاوضے کے بغیر اور کسی و نیاوی لا کیج کے بغیر خالص اللہ کے لئے سالہا سال ے بیکام کر رہے ہیں، الحداللہ بانے جلدیں اس کی حیب چکی ہیں (الیکن

افسوس کہ چندروز پہلے ان کا بھی انقال ہوگیا، انا اللہ وانا الیہ راجعون) اب د کھنے والے بچھ رہے ہوں سے کہ وہ اتفاقاً یہاں پہنچ سے لیکن یاور کھے! اس کا کتات میں کوئی کام'' اتفاق' سے نہیں ہوتا بلکہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام حکمت کے تحت ہوتا ہے۔

البتہ بعض اوقات جب ہمیں کسی کام کا ظاہری سبب آتھوں سے نظر فہری ابنی حماقت سے کہدو ہے جی کدا تفاق سے ایسا ہوگیا، حقیقت میں اتفاق کوئی چیز ہیں بلکداللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حکمت ہوتی ہے۔

# ون کے آغاز میں ہدایت مانگ لیں

لبناجب ہم ون کے شروع میں حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوایت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہے وعاکر رہے ہیں کہ اے اللہ! جھے آج کے دن میں ہوایت عطا فرمائے، ونیا کے کاموں میں بھی اور آخرت کے کاموں میں بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ! آج کے دن میری کوششیں بیکار نہ جا کیں بلکہ میں آج کے دن وہی کام کروں جس میں آپ نے میرے لئے خیرمقرر فرمائی میں آج لئے دن وہی کام کروں جس میں آپ نے میرے لئے خیرمقرر فرمائی ہے۔ لہذا جب انسان کی زندگی میں کھکش کے مواقع آتے ہیں کہ بیکام کروں یا یہ کہ وہ ان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوایت درکار ہے، اس لئے یہ دعا کرنی چاہئے کہ اے اللہ! وہ راست طرف سے ہوایت درکار ہے، اس لئے یہ دعا کرنی چاہئے کہ اے اللہ! وہ راست افتیار کرنے کی توفیق دیجئے جوآپ کے زد کیے میرے لئے دنیا وآخرت کے اختیار سے بہتر ہے۔

#### بيربرى جامع دعاب

بہر حال! حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو دیکھ لیجے کہ کمی بھی انسان کی دنیا کی ، آخرت کی ، معاش کی ، معاد کی کوئی حاجت الی ہے جو اس دعا میں آپ علی ہے ۔ اگر کسی کو دعا میں آپ علی ہے ۔ اگر کسی کو دعا میں آپ علی ہے ۔ اگر کسی کو عربی میں دعا یاد نہ ہوتو اردو میں ما تک لے کہ اے اللہ! میں اس دن کی خیر ما تکا ہوں اور اس دن کی فتح ما تکا ہوں تا کہ کوئی رکاوٹ نہ آ ہے ، اگر کوئی رکاوٹ نہ آ ہے ، اگر کوئی رکاوٹ نہ آ ہوں ، اور اس دن کی فتح ما تکا ہوں ، اور اس دن کی فیر دن میں آپ کی مدد ما تکا ہوں ، اور اس دن کا نور ما تکا ہوں اور اس دن کی برکت ما تکا ہوں اور اس دن کی ہدایت دن کا نور ما تکا ہوں اور اس دن کی برکت ما تکا ہوں اور اس دن کی ہدایت ما تکا ہوں۔ اس نے میں کہا کرتا ہوں کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی مونی آگر ایک دعا جس تجول ہو جائے تو انسان کی ولڈر دور ہو جا کیں ، اور اس کا بیڑہ پار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تو فیتی عطا فر مائے۔ بیڑہ پار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تو فیتی عطا فر مائے۔

وَآخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# صبح کے وقت کی ایک اور دعا

الْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ فَهُوهُ اللّهِ مِنْ فَهُوهِ اللّهِ مِنْ شَيْعاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ شُرُورِ النّهُ مِنِلُ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ اللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إِللهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانٌ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانٌ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانٌ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانً مَنْ الله وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَمَلْمَ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا - فَا اللّهُ وَاللّهُ وَالَهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَاللّهُ و

فَاَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنَ الرَّحِيْمِ د (YP.)

وَإِذَا سَلَاكَ عِبَادِى عَنِى فَانِى قَرِيبٌ م أُجِيُبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٍ ـ

(سورة البقرة: ۱۸۱)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين

تمهيد

بررگان محترم وبرادران عزیز! گزشته دو همعول سے ایک دعا کی تشریح کا بیان چل رہا ہے جو دعا نبی کریم صلی الله علیہ وسلم مبح کے دفت مانگا کرتے تضہ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم مبح کے دفت ایک اور دعا یہ مانگا کرتے تنے کہ:

> اَللَّهُمَّ اجْعَلُ اَوَّلَ هَذَا النَّهَارِ صَلاَحاً وَّاوُسَطَهُ فَلاَحاً وَ آخِرَهُ نَجَاحًا۔

اے اللہ! اس دن کے ابتدائی صفے کو میرے لئے نیکی کا ذریعہ بنا و بیجے لیعنی جب بید دن شروع ہو تو میرے کسی نیک عمل سے شروع ہو اور دن کے اوّل حصے میں نیک کروں۔ اوراے اللہ! دن کے درمیانی صفے کو میرے لئے فلاح بنا دیجے۔ اوراے اللہ! دن کے درمیانی صفے کو میرے لئے فلاح بنا دیجے۔ اوراے اللہ! دن کے آخری صفے کو میرے لئے کا میائی بنا دیجے۔

#### دن کا آغاز اعظمے کام ہے کرو

اس دعا کے اندرآپ نے دن کو تمن حقول بیل تنتیم فرما دیا، یعنی اے اللہ! دن کے ابتدائی حضے بیل مجمعے صالح اور نیک عمل کرنے کی تو نیق ہو۔ اس کے ذریعہ آپ نے اتحت کو یہ تعلیم دیدی کہ اگرتم دن کو اچھا گزارنا چاہج ہو اور بہتر نتائج حاصل کرنا چاہج ہوتو دن کے اقل حضے کو نیک کا موں بیل لگاؤ، اور آپ اس کی دعا بھی کررہے ہیں کہ اے اللہ! مجمعے اس کی تو فیق دیجے کہ بیل دن کے اقل حضے کو نیک کام میں لگاؤں، کیونکہ مجمعے معلوم ہے کہ آپ کی سنت یہ ہے کہ جو بندہ دن کے اقل حضے کو نیک کاموں بیل لگائو آپ سنت یہ ہے کہ جو بندہ دن کے اقل حضے کو نیک کاموں بیل لگائے گا تو آپ سنت یہ ہے کہ جو بندہ دن کے اقل حضے کو نیک کاموں بیل لگائے گا تو آپ اس کا دن ایجھا گزروا کیل ہے۔

# صبح اٹھ کرید کام کرو

ای وجہ ہے بستر ہے اٹھنے کے بعد پہلا فریضہ اللہ تعالیٰ نے بیا عاکد فرمایا ہے کہ نماز فجر کے لئے آ جاؤ۔ بیتو فرض ہے، اس کے بعد فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوکر تھوڑا سا بلند ہو جائے تو اس وقت اشراق کی دورکعت ادا کرلو، بیفرض نہیں، واجب نہیں، سنت مؤکدہ بھی نہیں بلکہ نفلی نماز ہے، لیکن اس نفلی نماز کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدار شاد فرمایا کہ اللہ نعائی اسینے بندے سے فرماتے ہیں کہ:

يا ابن آ وم! اركع لى ركعتين في اوّل النهار

اکفك آخره ـ

اے ابن آ دم! تو آول دن میں میرے لئے دورکھتیں پڑھ لیا کرنو میں تیرے لئے دن کے آخر تک حامی اور مددگار ہوں گا۔

اس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بید دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ! میرے دن کے آغاز کو نیک عمل کی توفیق ہو دن کے آغاز کو نیک عمل کی توفیق ہو جائے تا کہ سارا دن اللہ تعالیٰ کی حمایت اور نصرت میرے ساتھ رہے۔

#### ون كا آغاز رجوع الى اللهسي

اس دعا کے ذراید اپنی اتست کو بیر ترغیب دیدی که دن کے آول حضے کو رجوع الی اللہ میں صرف کرو، فجر کی نماز تو پڑھنی ہی ہے کیکن اس کے بعد کچھ اشراق کی نوافل پڑھاؤں کر کراو، تبیجات اشراق کی نوافل پڑھاؤں کچھ قرآن کریم کی تلاوت کرلواور پچھ ذکر کرلو، تبیجات کی پڑھاؤ، دعا کی کرلو۔ بوں تو اللہ تعالی کا ذکر جس وقت بھی کیا جائے فضیات کی چیز ہے کیکن مبیح کے وقت کے ذکر میں اللہ تعالی نے بڑی خصوصیت رکھی ہے۔

### صبح کے وفت نئ زندگی کا ملنا

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کے وقت کو ایسا بنایا ہے کہ اس وقت کا نتات کی ہر چیز میں نئ زندگی آتی ہے، سوئے ہوئے لوگ بیدار ہوتے ہیں، کلیاں چکلتی ہیں، ضنچ کھلتے

(YMY)

جیں، پھول کھلتے ہیں، پرندے جا گتے ہیں آور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ وقت نی زندگی عطا کرنے والا ہے، آگر اس نی زندگی کے وقت کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارو مے تو تمہارے قلب کے اندر رجوع إلی اللہ کا نور پیدا ہوگا، اتنا نور دسرے اوقات میں ذکر کرنے سے حاصل نہیں ہوگا۔

ایک زمانہ وہ تھا کہ اگر بخر کے وقت مسلمانوں کی کسی بہتی ہے گزر جاؤ
تو ہر گھر سے تلاوت قرآن کریم کی آ واز آیا کرتی تھی، چاہے وہ کی عالم کا گھر
ہونیا جابل کا ہو، پڑھے لکھے کا گھر ہویا اُن پڑھ کا ہو۔ جھے بچپن کا وہ دور یاد
ہونیا جابل کا ہو، پڑھے لکھے کا گھر ہویا اُن پڑھ کا ہو۔ جھے بچپن کا وہ دور یاد
ہوتی ہوتی
ہوتی تھیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی تھی۔
تھیں اور اس کے نتیج جس معاشرے کے اندر ایک نورانیت محسوس ہوتی تھی۔
لیکن اب افسوس ہے کہ اگر مسلمانوں کی بستیوں سے گزروتو تلاوت کی آ واز سے آ واز سے بچائے نامی گانوں کی آ واز یں آتی ہیں۔

صبح کے وفتت بھارا حال

ایک شاعر گزرے ہیں "جید لاہوری مرحوم" یہ روزنامہ جنگ ہیں مزاحید تظمیں لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے کی تصویر کھینچتے ہوئے کہا تھا کہا

پہلے کے لوگ سویرے اٹھتے ہے ادر اٹھ کر قرآن پڑھا کرتے ہے یہ سو کر ٹو بیجے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر ڈان پڑھتے ہیں

جب دن کا پہلا حقد ہی ایسے کام بیں لگا دیا جو گناہ کا کام ہے یا بیکار کام ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گئے تو پھر سار سے دن کے کاموں بیں نور کہاں سے آئے گا؟ بہر حال! اللہ تعالیٰ نے من کے وقت بیں بری برکت رکمی ہے اور بڑا نور رکھا ہے، اگر انسان اس وقت کو اللہ کے ذکر بیں اور حلاوت بیں اور تنبیجات بیں صرف کر لے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کا نور حاصل ہوگا۔

## صبح کے وقت میں برکت ہے

ایک صدیث میں نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: بَارَ اَی اللّٰهُ لِاُمّْتِی فِی اُنگُورِ هَا۔

ایعنی اللہ تعالیٰ نے میری است کے لئے میں سورے کے وقت میں برکت رکمی ہے۔ اور یہ بات آپ نے صرف ذکر اور عبادت کی حد تک بیان نہیں فرمائی بلکہ ایک فخض جو تاجر ہتے، ان سے آپ نے بہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم صیح سورے اپنی تجارت کے کام انجام دیا کرو۔ وہ سحابی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد سفنے کے بعد میں نے اس پڑمل کیا اور میں بی اول وقت میں تجارت کا عمل شروع کردیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جھے اس کی برکت سے اتنا مال عطافر مایا کہ لوگ مجھ پردشک کرنے گئے۔

#### کاروبارمنده کیوں نه ہو؟

اب ہمارے یہاں ساری قدریں الٹ کئیں، دن کے گیارہ بجے تک بازار بند رہتا ہے گیارہ بج کے بعد کاروبار شروع ہوتا ہے، گیارہ بج کا مطلب ہے دو پہر، دن کا ایک پہر تو بیار نیند اور خفلت کی حالت بیں اور مخلب میں گزر گیا، اس طرح آ دھا دن تو گنوا دیا۔ پھر برخض کی زبان پر یہ روتا ہے کہ کاروبار مندہ ہے، چلا نہیں ہے لیکن کوئی یہ نہیں دیکھا کہ جس ذات کے بیند قدرت بی کاروبار کی ترتی اور زوال ہے، اس کے ساتھ کیساتعلق قائم کیا ہوا ہے مالانکہ کاروبار بی ترتی اور زوال ہے، اس کے ساتھ کیساتعلق قائم کیا ہوا ہے مالانکہ کاروبار بیس ترتی کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے بیخنہ قدرت بیں سارے معاطلات ہیں، اس کے ساتھ تعلقات قائم کرو، اس کی بات مانو اور اس کی دی ہوئی برکت ہے قائدہ اٹھاؤ۔ اس ذات کے ساتھ تو تعلق خراب اور اس کی دی ہوئی برکت ہے قائدہ اٹھاؤ۔ اس ذات کے ساتھ تو تعلق خراب

## یہ کامیابی کا زینہ

اس کے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ!

میرے دن کے آول حضے کو ' صلاح'' بنا دیجئے بعنی نیکی وائے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمایئے۔ آپ علی کے ان کلمات کے ذریعہ دعا بھی فرما دی اور اللہ کست کو سبق اور پیغام بھی ویدیا کہ اے میری است! تم اگر کا میا بی چاہتے ہوتو دن کے آول حضے کو ' مملاح'' بناؤ۔

## ون کے درمیانی اور آخری حقے کے لئے دعا کیں

آ مے فرمایا کہ اے اللہ! اس دن کے نے کے حقے کو ''قلاح'' بنا دیجے اینی بین اس دن بین وہ کام کرول جو میرے فلاح کے ہیں۔ اور اے اللہ! اس دن کے آخری حقے کو میرے لئے '' نجاح'' یعنی کامیابی بنا دیجئے۔ یعنی جب میں دن کی جدوجہد کے بعد شام کے وقت گھر میں داخل ہوں تو میں پوری طرح کامیاب ہوکر جاؤل اور مطمئن ہوکر جاؤل کہ آج کا دن میں نے صحح مصرف پر لگایا ہے اور اس کا صحح نتیجہ جھے حاصل ہوا ہے، اگر بید دعا قبول ہو جائے واراس کا صحح نتیجہ جھے حاصل ہوا ہے، اگر بید دعا قبول ہو جائے تو سب کو یہ دعا تیں کرنے کی میں تو فیق عطافر مائے اور بید دعا تیں گرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے اور بید دعا تیں گرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے اور بید دعا تیں گرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے اور بید دعا تیں گرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے اور بید دعا تیں گرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے اور بید دعا تیں گرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے اور بید دعا تیں قبول بھی قرمائے۔ آھیں۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا انِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ





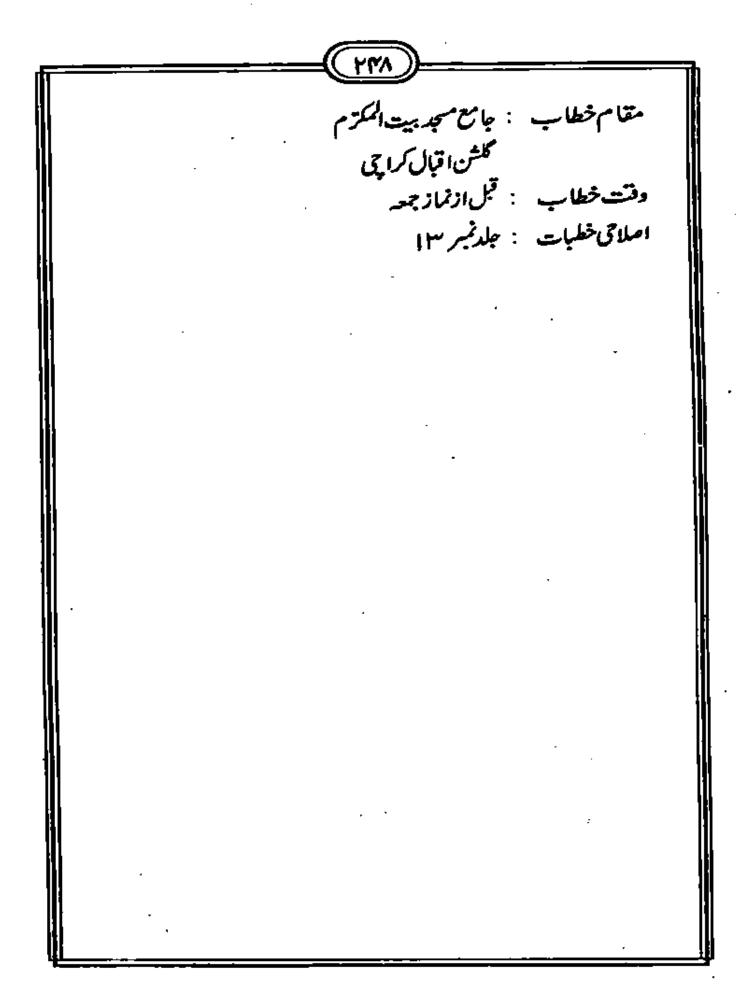

بِسَنِمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ ط

# گھرے نکلنے کی دعا اور بازار میں داخل ہونے کی دعا

الْحَمَدُ لِلّهِ نَحَمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نَوْمِنُ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ قَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُ اَنْ لا إلله وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشُهَدُ اَنْ لا إلله وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشُهُدُ اَنْ لا إلله وَمُولَانَا مُحَمَّداً وَأَشُهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَنَيِينَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً وَأَشُهُدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَنَيِينَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصَدُهُ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا - اللّهُ وَصَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصَدُهُ اللّهُ وَاصَدُولُهُ وَسَلَّمُ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا - اللّهُ وَاصَدُالِهِ وَاصْحَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحِيْمِ وَاللّهِ الرَّحِيْمِ طِ الرَّحِيْمِ طِ الرَّحِيْمِ طَ الرَّحِيْمِ طَ الرَّحِيْمِ طَ الرَّحِيْمِ طَ الرَّحِيْمِ عَنِى غَنِى فَإِنِى قَرِيبٌ أَ أَجِيبُ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِى قَرِيبٌ أَ أَجِيبُ وَإِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُو الِي وَعُونَ الرَّا عِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُو الْيُ وَلَيْ اللّهُ مَ يَرُهُ لُونَ ٥ وَلَيُوْمِنُو البِي لَعَلّهُمْ يَرُهُ لُونَ ٥ وَلَيُوْمِنُو البِي لَعَلّهُمْ يَرُهُ لُونَ ٥ (سورة البَرَة: ١٨٦)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين

## گھرے <u>نکلتے</u> وفت پیددعا پڑھے

بزرگان محترم و برادران عزیز! گزشته چند جمعوں سے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی مسنون وعاوں کی تشریح کا بیان چل رہا ہے، جب مسمح کے وقت انسان اپنی ابتدائی ضرور یات پوری کرکے کھرے نکاتا ہے۔ تو کھرے ہا ہر قدم نکا نے وقت بیدعا پڑھے:

بِسُمِ اللَّهِ وَاعْتَصَمُتُ بِاللَّهِ وَ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ وَ لَوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

اس دعا من دوكلمات توايس بين جو برمسلمان كوياد بوت بين، أيك ببلاكلمه "بسم الله العلي العظيم" بسم الله العلي العظيم"

درمیان میں دو کلے اور ہیں، ایک کلمہ ہے "وَاغْتَصَمْتُ بِاللّهِ" اور دومرا ہے، "وَ اغْتَصَمْتُ بِاللّهِ" اور دومرا ہے، "وَ تَوَ کُلُتُ عَلَى اللّهِ" بدوووں بھی چھوٹے چھوٹے کلے ہیں، ان کا یادکرتا بھی چھمشکل نہیں۔

#### التٰدكا سهارا \_لےلو

اس دعا کمعنی ہے ہیں کہ بیل اللہ تعالیٰ کے نام پر اس گھر ہے قدم الکال رہا ہوں اور بیل اللہ تعالیٰ کا سہارا لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ پر بحروسہ کرتا ہوں۔ جب انسان گھر ہے لگاتا ہے تو کی نہ کی مقصد ہے لگاتا ہے، کسی کا مقصد دوسر ہے ملتا ہوتا ہے، کسی کا مقصد دوسر ہے ملتا ہوتا ہے، کسی کا مقصد دوسر ہے ملتا ہوتا ہے، کسی کا مقصد بیخ اورت کی غرض ہے، کا مقصد بیخ اورت کی غرض ہے، کوئی زراعت کی غرض ہے، کوئی زراعت کی غرض ہے لگاتا ہے، لیکن اس مقصد بیس کامیابی ہوگی یا نہیں کوئی زراعت کی غرض ہے لگاتا ہے، لیکن اس مقصد بیس کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا کسی کو پہتر نہیں، اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ تلقین فرمائی کہ جب تم کسی کام کے لئے لئلے ہوتو اللہ کا سہارا لے لواور بہ کہد و کہ جو شمل کوئی شہارا تو اے اللہ اتر ہیں کا ہے۔

## الله کے سہارے پر بھروسہ کرلو

مثلاً کسی جگہ جانے کے لئے وہ ظاہری سہارا یہ افتیار کرے گا کہ کسی سواری میں سوار ہو جائے گا کہ کسی سواری میں سوار ہو جائے گا تاکہ وہ سواری اس کومنزل تک پہنچا دے، لیکن کیا معلوم کے سواری معلوم کے بیا نہ ملے یا نہ ملے ، اگر وہ سواری مل جائے تو معلوم نہیں کہ کتنی دور

وہ سواری ساتھ بیلے اور وہ سیح منزل پر پہنچا سکے یا نہ پہنچا سکے، راستہ میں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے یا اور کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہو جائے۔ یہ سارے اختالات موجود ہیں۔ اس لئے گھر سے نکلتے وقت انسان یہ کہد ہے کہ میں ظاہری سہارے اختیار تو کروں گا، لیکن کسی سہارے پر بھروسہ نہیں، بھروسہ تو صرف آ یہ کے سہارے پر ہے۔

## اب بيسفرعبادت بن كيا

اب جو بندہ گھر سے نکلتے وقت اپنا معاملہ اللہ کے سپر دکر دے اور بیہ کہد کے کہا اللہ! بیں آپ ہی کا سہارا پکڑر ہا ہوں اور آپ ہی پر بھروسہ کر رہا ہوں، ان ظاہری اسباب پر، اس سواری پر اور ان آلات پر بھروسہ نہیں، میرا بھروسہ تو اے اللہ! آپ پر ہے، تو جو بندہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کی مدونہیں فرما کیں مے؟ اور جب ان کا سہارا پکڑلیا تو اب یہ سارا سفرعبادت بن گیا۔

## سارى طاقتيل الله تعالى كى دى موتى بين

آ مے قرمایا:

"وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ"

یعنی سی کے اندر کوئی طافت اور قوت نہیں ہے مگر وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یعنی میں جوچل رہا ہوں، یہ چلنے کی طافت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اگر میں کسی سواری پرسوار ہوں گا اور وہ سواری ہلے گی تو وہ سواری بھی اللہ کی دی ہوئی قوت ہے ہلے گی، اور اگر اس کے ذریعہ کسی منزل پر پہنچوں گا تو یہ پہنچنا بھی اللہ تعالیٰ کی عطاء ہوگی، کیونکہ اللہ کے سواکس کے اندرکوئی طاقت نہیں ہے۔ لہٰذا گھر سے نکلتے وقت یہ وعا بڑھنا حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا تا کہ تمہار اتعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوجائے اور تمہار اگھر سے نکلنا مجمی عبادت بن جائے۔

اس کے بعد اگر کسی سواری پر سوار ہوں تو اس موقع کی دعا چیچے بیان بیس عرض کر دی تھی ، وہ دعا ئیس سوار ہوتے وقت پڑھ لیس۔

بازار ناپندیده جگهیس ہیں

اس کے بعد آب کسی ضرورت کی چیز خریدنے کے لئے یا اپنی دکان کھولئے کے لئے بازار کی طرف چلے، تو بازار کے بارے میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

انَّ احبُّ البلاد الى الله المساجد و أبغض البلاد الى الله الأسواق ـ البلاد الى الله الأسواق ـ معمل من المالية المالية

(مح مسلم، كماب المساجد، باب فعنل ألجلوس في مصلاو)

یعن اس روئے زمین پر جتنی جگہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیک سب سے پندیدہ جگہمیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیک سب سے پندیدہ جگہمیدیں ہیں جہاں اس کے بندے اس کے سامنے آ کر سربیجود ہوتے ہیں اور سب سے ناپندیدہ اور

مبغوض جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بازار ہیں، اس لئے کہ بازار میں گناہ، معصیت اور فسق و فجور کثرت سے یائے جاتے ہیں۔

#### بازار کے اندر ہونے والی برائیاں

بازاروں میں تاجر لوگ گا ہوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، مثلاً تاجرلوگ گا ہوں کو متوجہ کرنے کے لئے فش تصاویر لگاتے ہیں، جس کے تیتج میں لوگوں کے سفلی جذبات برانگیخة کرکے ان کو اپنی طرف متوجہ کررہے ہیں، عورت کو ایک بکاؤ مال قرار دے کر اس کے ایک ایک عضو کو برسر بازار رسوا کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ آ کر ہماری دکان سے مال خریدیں۔ اس کے علاوہ جموث اور دھوکے کا بازار گرم ہے، دکان سے مال خریدیں۔ اس کے علاوہ جموث اور دھوکے کا بازار گرم ہے، خیقت میں جوصفت موجود نہیں ہے، اس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ لہذا دھوکہ فریب، جموث، فی شی اور عریا فی اور ان کے علاوہ ہے شار برائیاں بازاروں میں فریب، جموث، فی شی اور عریا فی اور ان کے علاوہ ہے شار برائیاں بازاروں میں فریب، جموث، فی شی اور عریا فی اور ان کے علاوہ ہے شار برائیاں بازاروں میں بائی جاتی ہیں، اس لئے حضور اقد س مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک سب سے زیادہ ناپشدیدہ جگہ بازار ہیں۔

## ایسے تاجر فجار بنا کر قیامت کے دن اٹھائے جا کیں گے

اگر سیح معنی میں وہ مسلمانوں کا بازار ہو اور سارے تاجر اور خریدار اسلام کے احکام کی پابندی کریں تو پھروہ بازار بھی عبادت گاہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں'' رہبانیت'' کی تعلیم نہیں دی کہ دنیا کوچھوڑ کر جنگل میں بیشے جاؤ، بلکہ جمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسلامی احکام کی پابندی کی تلقین فرمائی۔ تاجروں کے بارے میں ایک طرف تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

> إِنَّ التَّجَّارَ يُبُعَثُونَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ و صَدَق ـ

(ترخدى كأب الميع ع، باب ماجاه في التجار)

لین تا جرلوگ آخرت میں قاجر بتا کر اٹھائے جا کیں میے،'' فاجر'' کے معنی ہیں ''مناہ گار'' سوائے ان کے جومتق ہوں اور نیک کام کریں اور سچائی ہے کام لیں۔

#### امانت دارتا جرول كاحشر انبياء كے ساتھ ہوگا

دوسری طرف ایک اور حدیث میں حضور اقدس مسلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا:

التَّاجُر الصَّدَوُق الْآمِينُ مَعَ النَّبِينَ وَ السَّيِينَ وَ الصَّدَيُ قَالَمُ اللَّهُ الْأَمِينُ وَ الصَّلَةِ المُّهَدَاءُ -

(ترندى، كماب اليوع، باب ماجاء في التجار)

یعنی اگر کوئی تا جرسچا اور امانت دار ہے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کا حشر انبیاء علیہم السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ فرمائیں سے۔ چونکہ بازار میں انسان اس لئے بیٹھتا ہے کہ لوگوں سے پیسے کھینیے، اس لئے اس موقع پر اکثر ناجائز امور کا ارتکاب ہو جاتا ہے، جھوٹ بول کر اور جھوٹی فتم کھاکرلوگوں کواپی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔اس لئے آپ نے فرمایا کہ بازار بدترین جگہیں ہیں۔

#### بلاضرورت بإزارمت جاؤ

چونکہ یہ بازار بدترین جگہیں ہیں، اس لئے بلاضرورت وہاں مت جاؤ، ضرورت ہوتو بیشک جاؤ کئیں۔ ضرورت ہوتو بیشک جاؤ کئیک نہیں۔ اس لئے کہ وہاں فسق و فجور کے ہرکارے پھررہ ہیں، گناہوں کے داعیے انسان کے سامنے آئے دہے دیا ہوں کے جال انسان کے سامنے آئے دہے بیں، کچھ پیتنہیں کہ وہاں پرکس گناہ کے جال میں، پھن جاؤ۔

## بإزار جائے وفت بیدوعا پڑھ کیں

ہاں! جب ضرورت کی وجہ سے بازار گئے تو اس موقع کے لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے جاتے تو بیدذ کر فرماتے:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملكوله الحمد يحيى و يميت و هو على كل شئى قدير

یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت ای کی ہے اور تمام تعریفیں اسی کی ہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی

#### موت دیتا ہے اور وہ چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ باز ارپینچ کراللہ تعالیٰ کومت مجولو

سیکلات بازار و بیخ وقت حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم نے ادا فر مائے۔
کیوں ادا فرمائے؟ اس لئے ادا فرمائے تاکہ بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ
جس ایک ایسے خالق اور مالک کا بندہ ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں اور اس
کا نکات جس جو پچھ ہور ہا ہے ای کے تھم اور ای کی مشیت سے ہور ہا ہے۔ اور
بازار جس وی پختے کے بعد عام طور پر انسان کو اس احساس سے خفلت ہو جاتی ہے،
بازار جس وی پختے کے بعد عام طور پر انسان کو اس احساس سے خفلت ہو جاتی ہے،
اس لئے کہ بازار جس و نیا کی چک دمک انسان کو اپنی طرف کھینچی ہے جس سے
یہا ندیشہ ہوتا ہے کہ اس چک دمک کو دیکھ کر کہیں یہ انسان اپنے خالق و مالک کو
شد بھلا بیٹھے، اس لئے اس وعائے ذریعہ بتا دیا کہ دنیا کی یہ چک دمک اپنی چگہ
لیکن تم اللہ تعالیٰ کے بندے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کی اس چک دمک سے
مرعوب ہوکر اور اس سے دعوکہ کھا کر اپنے مالک کے تھم کے خلاف کوئی کام کر
بیٹھو، لہذا دنیا کو برتو لیکن و نیا کے پیدا کرنے والے کومت بھولو۔

# دنیا کی حقیقت ریہ ہے

یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے عجیب چیز بنائی ہے، اس دنیا کے بغیر گزارہ بھی نہیں، اگر آ دمی کے پاس پہنے نہ ہوں، کھانے کوکوئی چیز میسر نہ ہو، پہننے کو کپڑا نہ ہو، رہنے کو مکان نہ ہوتو وہ کیسے زندہ رہے گا؟ لیکن اگر یہی دنیا انسان کے دل ودماغ پر چھا جائے اور اللہ تعالی سے غافل کر دیتو اس سے زیادہ مہلک کوئی چیز نہیں۔ اس لئے ایک مؤمن کو کئی چیز نہیں۔ اس لئے ایک مؤمن کو اس دنیا میں بہت بھونک کر قدم اٹھاتے ہوئے رہنا پڑتا ہے، اس کو اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ میں اس دنیا کو برتوں ضرور لیکن بید نیا میرے دل کے اندر داخل نہ ہو جائے، اس کی محبت میرے اوپر غالب نہ آ جائے، بید دنیا مجھے اللہ تعالی سے غافل کرنے کا ذریعہ نہ بنے، ایک مؤمن کو بیا احتیاط کرتی پڑتی ہے۔

### صحابه كرام اور دنيا

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تربیت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان سے فرمائی تھی کہ دنیا ان کے قدموں ہیں فر چیر ہوئی، قیصر و کسریٰ کے خزائے ان کے اور روم اور ایران کی عالیہ انہوں نے فتح کیں اور ان تہذیبوں کے بازاروں ہیں بھی عالیہ ان تہذیبوں کے بازاروں ہیں بھی پہنچے اور ان تہذیبوں کی چک دمک اور ان بہنچے اور ان تہذیبوں کی چک دمک اور ان بازاروں کی رونق ان کو دھوکہ نہ دے سکی۔

#### أيك سبق آموز واقعه

حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کتابوں میں آتا سے کہ انہوں نے روم کے ایک شہر کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور رومی لوگ قلعہ میں

بند ہوکراڑ رہے تھے، جب محاصرہ لمبا ہوگیا تو شہروالوں نے ایک چال چل اور
یہ فیصلہ کیا کہ ان مسلمانوں کے لئے شہر کا دروازہ کھول دیا جائے اور ان کو اندر
داخل ہونے دیا جائے، اور چال یہ چلی کہ وہ دروازہ کھولا جو شہر کے بارونق
بازار ہے گزرتا تھا جس کے دونوں طرف عالیشان دکا نیس تھیں اور ہردکان پر
زیب و زینت کے ساتھ ایک عورت کو بھا دیا۔ ان کے چیش نظر یہ تھا کہ یہ
عرب کے صحراہ شین لوگ جیں اور مذتوں سے اپنے گھروں سے دور جیں، فاقہ
مست لوگ جیں، جب یہ اچا تک بازار میں داخل ہوں کے اور وہاں کی زرق
برق دکا نیس دیکھیں کے اور ان دکانوں میں حسین و جیل عورتوں کو بیٹھا ہوا
دیکھیں کے تو اس کے نتیج میں بیان دکانوں کی طرف اور ان عورتوں کی طرف
متوجہ ہو جا کیں گے اور ہم چیچے سے ان پر حملہ کرنے ان پر فتح پالیں کے،
متوجہ ہو جا کیں گے اور ہم چیچے سے ان پر حملہ کرنے ان پر فتح پالیں گے،
دوسری طرف عورتوں کو بھی بیتا کید کر دی گئی تھی کہ آگر کو کی تم سے تعرش کرنے و

چنانچے شہر کے امیر نے اچا تک حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عند کے نام پیغام بھیجا کہ ہم اپنے شہر کا دروازہ کھول رہے ہیں، آپ اپنے نشکر کو لے کراندر آجا کیں۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عند نے جب یہ پیغام سنا تو اپنے لفکر سے کہا کہ تمہارے لئے دروازہ کھول دیا گیا ہے، تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن میں تمہارے سائنے قرآن کریم کی ایک آ بت پڑھتا ہوں، اس آ بت کو اپنے ذہن میں رکھنا اور اس آ بت پڑھل کرتے ہوئے واضل ہونا، وہ آ بت یہ ہوئے۔

ایعنی آپ مؤمنوں سے کہد دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں بیکی رکھیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ مؤرجین نے لکھا ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نشکر شہر میں وافل ہوا اور پورے بازار سے گزر میالیکن سمی ایک فخص نے واکیں باکیں نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ وہاں کیا ہے، سہاں تک کھل پر قبضہ کرایا۔

جب اہل شہر نے بیہ منظر دیکھا کہ بیالی قوم ہے جو فات کی بن کرشہریں داخل ہوئی ہے اور راستے کے دونوں طرف جو زرق برق دکا نیس تغیس اور جو حسین وجمیل عور تیل تغیس ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں و یکھا اور سید ھے کل پر بہتی ہی ہے جی قاص بندے پر بہتی گئے ہیں تو ان کو و کھے کر یہ یعتین ہو گیا کہ ضرور اللہ تعالی کے خاص بندے ہیں، اور صرف یہ منظر و کھے کرشہر کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے اور کلمہ "الا الله محمد رسول الله" پڑھالیا۔

د نیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو نہ بھولو

الله تعالی اور الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے محابہ کرائم کی تربیت اس طرح فرمائی تقی کہ ۔

شان آ محمول میں نہ جچتی علی جہاں داروں کی

چاہے کتنے بڑے سے بڑے جہال دارآ جاکیں یا دنیا کی رونفیں آ جاکیں،

لیکن ان کا دل ہر دفت اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ لگا ہوا تھا اور آخرت کے ساتھ لگا ہوا تھا اور آخرت کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس لئے دنیا ان کو دھوکہ نہیں دے سکی تھی۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہرمسلمان سے یہ جا ہے ہیں کہتم پیٹک دنیا ہیں رہو، بازار ہیں جاؤ، دنیا کو برتو، نیکن اللہ تعالی کو تہ بھولو۔ اکبر إله آبادی نے خوب کہا ہے کہ:

تم شوق سے کا کج بیل پلو، پارک بیل پھولو چاہے غبارے بیل اڑو، چرخ پر جھولو پر ایک بخن بندہ عاجز کا رہے یاد اللہ کو اور اچی حقیقت کو نہ بھولو

کہیں ہمی چلے جاؤلیکن اللہ تعالیٰ کو اور اپنی حقیقت کو فراموش نہ کرو، اس کے حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم نے بازار جاتے ہوئے ہر مسلمان کو بید دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی، جو بندہ بازار جاتے ہوئے بیکلمات پڑھ کے گاتو انشاء اللہ بازار کی رفعیں اس کو اللہ تعالیٰ سے عافل نہیں کر یا کیں بازار کی رفعیں اس کو اللہ تعالیٰ سے عافل نہیں کر یا کیں گے۔

### خرید و فروخت کے وقت کی دعا

پھر جب بازار میں پہنچ مسئے اور وہاں پھے خریداری کرنی ہے یا سامان فروخت کرنا ہے تو اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیدد عا پڑھا کر سے نقد

اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوٰذُ بِكَ مِنْ صَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ وَيَمِينٍ ﴿ جِرَةٍ -

اے اللہ! میں کسی کھائے کے سودے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ مانگتا ہوں اور جھوٹی قتم سے پناہ مانگتا ہوں۔

جب انسان سودا کرتا ہے تو بعض اوقات فائدہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات نقصان ہوجاتا ہے۔ اس لئے دعا کو تقصان ہوجاتا ہے اور بعض اوقات جھوٹی فتم کھانی پڑ جاتی ہے۔ اس لئے دعا کرلی کہ اے اللہ! میں آ ب ہے کھائے کے سودے سے پناہ مانگنا ہوں اور جموثی فتم سے پناہ مانگنا ہوں ، تا کہ کھائے کا سودا بھی نہ ہواور کہیں جھوٹی فتم کھانے کا سودا بھی نہ ہواور کہیں جھوٹی فتم کھانے کی ضرورت بھی فیش نہ آ ہے۔

## ابيا بنده ناكام نبيس موكا

اب جو بندہ گھر سے نکلتے وقت اللہ کا نام لے رہا ہے اور اللہ کا سہارا لے کر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت کا اعتراف کر کے نکل رہا ہے اور پھر جب بازار میں آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر رہا ہے اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے ما تک رہا ہے تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ہے ما تک رہا ہے تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ بھی خائب اور ناکام و نامراونہیں فرما کیں ہے۔ بہر حال! یہ وہ دعا کیں تھیں جو بازار سے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرما کیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطاء فرما کیں اور ان کی حقیقت سی کھنے کی توفیق عطاء فرما کیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطاء فرما کیں اور ان

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ

0000

## بِشُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيَمِ \*

# ۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا

الْحَمَدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورٍ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ شُرُورٍ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ اللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانَ لا إِللهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ لا إِللهَ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانَ لا مَتِدَنَا وَنَبِينَنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانَ سَيِدَنَا وَنَبِينَنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاسَلَّمُ تَسُلِيْمًا كَيْيُورًا .

فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيَّمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ د (YYY)

وَإِذَا سَالُكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِى قَرِيبُ وَأَجِيبُ وَالْحَبُ الْعُلْمِينَ وَالْحَبُ وَالْحَبُ الْعُلْمِينَ وَالْعُمْدِينَ وَالْحَبُ الْعُلْمِينَ وَالْحَبُولُ وَالْعُلْمِينَ وَالْحَبُ الْعُلْمُ لَا الْعُلْمِينَ وَالْحَبُولُ وَالْعُلْمِينَ وَالْحَبُولُ وَالْعِلْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعُرْمِ وَالْعُرِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعِلْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعِلْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعُلْمُ لَالْعُلْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعِلْمِينَ وَالْعُلْمِينَ وَالْعُلْمُ لِلْكُولِ وَالْعِلْمُ لِلْمُلْكُولُ وَالْعُلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْكُولُ وَالْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَلِمُ لَالْعُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْعُلْمُ لَالْعُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْعُلْمُ لِلْمُ لَالْعُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْعُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْعُلْمُ لِلْمُ لَالْعُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُلْكُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالِمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُلْمِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُل

تمهيد

محزشتہ چند جمعوں سے مسنون دعاؤں کی تشری کا سلسلہ چل رہا ہے،
آ خر میں صبح کے وقت جو دعا ئیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے ہے،
ان کی تعوری کی تشریح عرض کی تھی۔ جرکی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب
آ دمی اسپے گھر میں داخل ہوتو اس موقع کے لئے جو دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ ہیہے:

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْكَلُكَ خَيْرَ المَوْلَجِ وَ خَيْرَ الْمَخُرَجِ بِسُمِ اللَّهِ وَلَجُنَا وَبِسُمِ اللَّهِ خَرَجُنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبَّنَا تَوَكَّلُنَا۔

داخلے کی بھلائی مانگتا ہوں

میختفری دعا ہے کیکن اس دعا میں معنی کی ایک کا تنات پوشیدہ ہے، اس دعا میں کیا کیا چیزیں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ماتک لیس۔ اس دعا کے (242)

پہلے جملے کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ! بیل آپ سے اپنے واضلے کی بھلائی مانگا ہوں، پینی واضلے کے بعد مجھے اجھے حالات سے سابقہ پیش آئے، کونکہ بیل پھے دیر تک گھر سے باہر رہا، مجھے نہیں معلوم کہ میر سے بیجھے گھر بیل کیا واقعات پیش آئے، اے اللہ! اب جب کہ بیل گھر بیل واضل ہور ہا ہوں تو وہاں پر بیل اخمینان کا، مشرت کا اور بھلائی کا منظر دیکھوں اور عافیت کا منظر دیکھوں۔

#### ميرا داخله احجما بوجائ

کتنی مرتبدانسان کے ساتھ سے واقعات چیں آتے ہیں کہ اچھی حالت ہیں گھرے نکلا اور پچھ دیر گھرے باہر رہا، کین جب دوہارہ گھر ہیں داخل ہوا تو منظر بردا تنویش ناک نظر آیا، مثلاً کی کو بھار دیکھا یا کی کوکی حادثے کا شکار دیکھا یا کی کوکوئی پریشانی چیش آگئی، اس لئے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے کھر میں واغل ہونے ہے پہلے یہ دعا ما تھنے کی تلقین فرمائی کہ اے اللہ! ہیں آپ ہے گھر میں داخل ہونے کی بھلائی چاہتا ہوں تا کہ داخل ہونے کے بعد جمعے عافیت کا منظر نظر آئے، گھر والے عافیت سے ہوں، کوئی پریشانی کی بات نظر ند آئے، کوئی معصیت اور گناہ کی بات خیش ند آئے، اے اللہ! میرا داخلہ اعما ہو۔

نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں

دوسرا جمله بيدارشاد فرمايا:

#### وَخَيْرَ المَخُرَج

یعن اے اللہ! میں آپ سے گھر سے نکلنے کی بھی بھلائی ما نگنا ہوں کہ میرا گھر
سے نکلنا بھی بہتر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد میں کائی
دیر تک گھر میں رہوں گا، لیکن ہمیشہ تو گھر میں رہنا نہیں ہوگا بلکہ کسی موقع پر
دوبارہ گھر سے نکلنا ہوگا، لہذا جب دوبارہ نکلوں تو اس نکلنے کے وقت بھی
میر سے لئے خیرمقدر فرما دیجئے اور اس وقت بھی بھلائی ہی بھلائی ہواور عافیت
میر سے لئے خیرمقدر فرما دیجئے اور اس وقت بھی بھلائی ہی بھلائی ہواور عافیت
میر سے الئے خیرمقدر فرما دیجئے اور اس وقت بھی بھلائی ہی بھلائی ہواور عافیت
میر مافیت ہو۔ اس جملہ کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں
کناروں کا احاطہ فرما دیا کہ میرا واضلہ بھی بہتر ہواور جب نکلوں تو میرا نکلنا بھی
بہتر ہو۔ گویا کہ جب تک میں گھر میں رہوں، عافیت سے اور اطمینان سے
رہوں، کوئی تکلیف پیش نہ آئے اور کوئی پریشانی سامنے نہ آئے۔

## '' بھلائی'' بہت جامع لفظ ہے

اس دعا میں آپ نے ''خیر'' کا لفظ استعال فرمایا، جس کے معنی ہیں '' بھلائی'' یعنی داغلے کے دفت بھی بھلائی ہوادر نکلنے کے دفت بھی بھلائی ہو۔
یہ'' بھلائی'' ایسا جامع لفظ ہے کہ اس میں دین و دنیا کی ساری حاجتیں جمع ہیں، دنیا کی بھلائی ہے کہ آ دمی کو عافیت میں ہو، صحت میں ہو، کوئی بھاری نہ ہو، دنیا کی بھلائی ہے ہوں، کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، گھر کے سب افراد خیر و عافیت سے ہوں، کوئی معاشی تک دی نہ ہو۔ اور آ خرت کی بھلائی بھی اس دعا میں شامل ہے کہ اے اللہ! جب تک میں گھر میں رہوں، مجھے آ خرت کے اعتبار سے بھی بھلائی

تھیب ہو، یعنی مناہ اور معصیت کا ارتکاب نہ کروں ، آپ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل مجھے سے سرزونہ ہوا وراپنے بیوی بچوں کو گنا ہوں سے محفوظ پاؤں۔
جب انسان بید عا ما تکتے ہوئے گھر میں داخل ہور ہا ہے کہ اس کا نتیجہ بیہ فکلا کہ گھر کی بوری زندگی اس دعا کے اندر داخل ہوگی اور ونیا و آخرت کی ساری بھلائیاں اس دعا کے اندر داخل ہوگئی اور ونیا و آخرت کی ساری بھلائیاں اس دعا کے اندر آسمئیں۔

# اگر بھلائی مل جائے تو بیڑہ پار ہے

اگر ہرمسلمان روزانہ گھر میں واخل ہوتے وقت بید دعا ما بھے اور ذرا وصیان سے ما بھے اور ما انگے اور فراز میں ما بھے ، توجہ کرکے ما بھے ، چاہے اردو بی میں ما بھے کہ اللہ! میں واضلے کی بھی بھلائی چاہتا ہوں اور نکلنے کی بھی بھلائی چاہتا ہوں اور نکلنے کی بھی بھلائی چاہتا ہوں۔ اگر بیدایک دعا اپنے تمام لوازم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تبول ہوجائے تو سارے ولدِر دور ہوجا کیں اور گھرکی ساری زندگی بارگاہ میں تبول ہوجائے تو سارے ولدِر دور ہوجا کیں اور گھرکی ساری زندگی جنت کی زندگی بن جائے اور گھرکی زندگی دنیا وآخرت کی نعتوں سے مالا مال جنت کی زندگی بن جائے اور گھرکی زندگی دنیا وآخرت کی نعتوں سے مالا مال ہوجائے۔

اللدتعالی کے نام سے داخل ہوتے ہیں

آ مے بدجملدارشادفرمایا:

بِسُمِ اللَّهِ وَلَجُنَا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا تام لے کر داخل ہوتے ہیں۔ (141)

مطلب بیہ ہے کہ اے اللہ! میں نے دعا تو ما تک لی کہ میرے حالات درست ہوں الیکن حالات کو میں خود سے درست کرنے پر قادر نہیں ہوں ، میرے بس میں بیات نہیں ہے کہ محر میں جا کر جومنظر دیکھوں، وہ میرے اطمینان اور مسرّت کا ہو، جب تک آپ کی مشیت اور فیملہ شامل حال نہیں ہوگا اس وقت تک بیات نہیں ہوگا اس وقت تک بیات نہیں ہوگا ۔ اس لئے میں آپ کا نام لے کر داخل ہوتا ہوں۔

## الله تعالی کے نام سے نکلتے ہیں

آ محفرمایا:

وَ بِسُمِ اللَّهِ خَرَجُنَا۔

اور الله بى كا تام كر بهم نكلتے بيں۔ جب داخل ہوں تو الله كا نام كر رافل ہوں تو الله كا نام كر داخل ہوں اور جس وقت كمر سے باہر تكليم تو اس وقت بھى الله كا نام كر كا تكليم الله كا مار الله تعالى سے فرياد كرتے بيں كه اے الله! بهارا واخله اور خارجه دونوں درست فرما ديں۔

# الله تعالى برجمروسه كرت بي

آخريس به جمله ارشاد قرمايا:

وَعَلَى اللَّهِ رَبُّنَا تَوَكُّلُنَا۔

اور الله بى يرجو جارا پروردگار ہے، ہم بھروسه كرتے ہيں۔مطلب يہ ہے كه اے اللہ! ہم نے دعا تو كرلى اور آپ سے مالك ليا كه خير بى خير ہو،كوئى شر

پیش نہ آئے ، نیکن اگر بالفرض اس وعاکے ماتھنے کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو بظاہر دیکھنے میں خیرنہیں لگ رہا ہے تو اے اللہ! ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو فیصلہ فرمایا وہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔

جب ک اللہ تعالیٰ سے ما نگائیں تھا، اس وقت تک تو ہجے ہمی ہوسکتا تھا، بڑے سے بڑا شرپیدا ہوجاتا، لین اے اللہ! جب ہم نے معاملہ آپ کے حوالے کر دیا اور آپ سے خیر ما مگ ٹی اور اس یقین کے بہاتھ ما نگ ٹی کہ آپ ضرور عطا فرما کیں گے، پھر اگر اتفاقا کوئی ایسا واقعہ پیش آگیا جو بظاہر و کھنے میں خیر نہیں معلوم ہورہا ہے بلکہ فیرا لگ رہا ہے تو بھی ہمیں آپ پریقین اور بھنے میں خیر نہیں معلوم ہو رہا ہے اور و کھنے میں بیا کوار معلوم ہو رہا ہے اور و کھنے میں بیا کوار معلوم ہو رہا ہے لیے مطابق ہمارے قل میں وہی بہتر ہے۔

بميشدعا فيت مأتكو

در حقیقت ایک مؤمن کا بھی کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر بی ما تھے اور عافیت بی ما تھے ، بھی مصیبت نہ ما تھے ، لیکن اس کے یا وجود اگر کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو کہ یہ ناگوار واقعہ بھی ہمارے لئے مال کار بہتر اور خیر ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے۔

#### جیسے بیٹا اپنے کو باپ کے حوالے کر دے

اس کی بغیر مثال کے نظیر یہ ہوسکتی ہے کہ جیسے ایک بیٹا اپنا معاملہ باپ

کے حوالے کر دیتا ہے کہ آپ میری تربیت کیجے اور میرے دنیا و آخرت کے
مفادات کی مخرانی کیجے۔ اب باپ اس کے مفادات کی مخرانی کرتا ہے، اس
مخرانی کے نتیج میں بعض اوقات باپ کوئی الی بات بھی کر گزرتا ہے جو بیٹے کو
بظاہر تا کوار معلوم ہوتی ہے، بیٹے کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ بات ہوتی، لیکن
باپ جانتا ہے کہ جھے اس بیٹے کی تربیت کرنی ہے اور اس تربیت کے نقط نظر
سے یہ بات ضروری ہے۔

مثلاً بیٹا کسی جگہ تفری کے لئے جانا چاہتا ہے اور باپ جانا ہے کہ اس کا وہاں جانا مال کار فاکدہ مندنہیں ہوگا، للبذا باپ بیٹے کو تفری کے لئے جانے کی اجازت نہیں ویتا، اب بیٹے کو صدمہ اور رہنج ہور ہا ہے کہ میرا دل تفریح کو چاہ دہا تھا لیکن باپ نے ججھے روک دیا۔ اب بظاہر باپ کا تفریح پر جانے سے روک دینا بیٹے کے لئے ناگوار ہے، لیکن چونکہ معاملہ باپ کے حوالے کر دیا گیا تھا، وہی اس کی بہتری جانت ہے، اس لئے اگروہ بیٹا سعادت مند ہے تو اسے یہ یقین ہونا چاہئے کہ اگر چہ تفریح کی اجازت نہ دینا جھے ناگوار ہوالیکن فیصلہ میں ہونا چاہئے کہ اگر چہ تفریح کی اجازت نہ دینا جھے ناگوار ہوالیکن فیصلہ میں ہے۔

#### وعا كركے اپنا معاملہ اللہ كے حوالے كرويا

لبندا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے سی تلقین فرمائی که جب تم الله تعالی ے کوئی دعا کرتے ہوتو اس دعا کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہتم نے اینا معاملہ اللہ کے سپروکر دیا۔ مثلا آب نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ! مجھے فلال بیاری ہورہی ہے، میری اس بیاری کو دور فرما۔ نیکن دعا ما کتنے کے باوجود وہ بہاری تبیں جا رہی ہے، ایسا بکثرت ہوتا رہتا ہے کہ وہ بہاری کبی ہوگئی اور بہت عرصہ کے بعد وہ بیاری دور ہوئی۔ اب بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو دعا بالتي تمنى وه قبول نه ہوئى ،كيكن سركار دوعالم مسلى الله عليه وسلم بيتلقين فرما رہے میں کہ دعا ما تکنے کے معنی سے میں کہتم نے اپنا معاملہ اسینے اللہ کے حوالے کر دیا اور میہ کہدیا کہ میری خواہش ہے ہے کہ میری ہے بیاری دور ہو جائے ، اب اگر الله تعالى نے اس بارى كومزيد چندون جارى ركھا تو اس كا مطلب يد ہےكه اس باری کا جاری رہنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ تم نے اپنا معاملہ الله تعالى كے حوالے كر ديا تھا، اگرتم نے الله تعالى كے حوالے نه كيا ہوتا اور الله تعالی بر بجروسه ند کیا موتا تو پجرید باری تمهار دوس می الله تعالی کا عذاب ہے کیکن جب اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تو اب یہ بیاری تمہارے حق میں بہتر

## باری کے ذریعے تہاری صفائی مقصود ہے

وہ باری تہارے حق میں کیے بہتر ہے؟ وہ اس طرح بہتر ہے کہ صدیث شریف میں حضورافد س ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ بیار ہوتا ہے تو بیاری کے دوران اس کوجتنی تکلیفیں پیچی ہیں، وہ سب اس کے حق میں کفارہ سیئات ہوتی ہیں، اللہ تعالی بینہیں چاہتے کہتم اس حالت میں ان کے پاس جاؤ کہ تمہارے نامہ اعمال میں ممناہ موجود ہوں، اس لئے اس د نیامی معاملہ صاف کر کے تہیں اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، لہذا یہ بیاری تہمارے حق میں اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں، لہذا یہ بیاری تہمارے حق میں خرے مین اللہ تعالی سے ہمیشہ عافیت ہی ماتھی چاہئے، ایماری ناری نہیں ماتھی جائے۔

یمی معاملہ یہاں پر ہے کہ گھریش داخل ہوتے وقت بید وعا کرنی کہ اے اللہ! بیس گھریش داخل ہوں، گھریش اچھا منظر دیکھوں، اور دنیا و اے اللہ! بیس گھریش داخل ہوں، گھریش اچھا منظر دیکھوں، اور دنیا و آخرت کی بھلائی ما نگتا ہوں، نکلنے کے وقت بھی اور داخل ہونے کے وقت بھی اور کھریش رہنے کے دوران بھی بھلائی ما نگتا ہوں، لیکن ہمیں اللہ تعالی پر جو اور کھریش رہنے کے دوران بھی بھلائی ما نگتا ہوں، لیکن ہمیں اللہ تعالی پر جو ہمارا پر وردگار ہے، اس پر بھروسہ ہے۔

اہے پروردگار پر بھروسہ ہے

د کیھے! یہاں پرصرف یہ ہیں کہا کہ: وَعَلَى اللّٰه تَوَكَّلُنَا۔

#### يلك "زَبُّنَا" لفظ يوحاكر بيفرمايا:

#### وَعَلَى اللَّهِ رَبُّنَا تَوَكُّلُنَا۔

یعی ہمیں اس اللہ تعالی پر مجروسہ ہے جو ہمارا پروردگار ہے اور ہمارا پالنے والا ہے۔ جب وہ ہمارا پروردگار ہے تو وہ جو فیصلہ ہمارے حق میں کرے گا، وہی فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، وہی جانتا ہے کہ نظام رہو ہیت کے تحت کوئی چیز میرے حق میں بہتر اور فائدہ مند ہے، لہذا ہم ای پر مجروسہ کرتے ہیں، ہم اپنی عظر نیس چلاتے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے بلکہ اپنا معالمہ اس کے حوالے محل نیس جلاتے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے بلکہ اپنا معالمہ اس کے حوالے کرتے ہیں اور اس کے مجروسہ پر ہم گھر میں وافل ہور ہے ہیں۔

## عافیت کی زندگی حاصل ہوگی

آپ اندازہ لگا کیں کہ جو بندہ گھریں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ ہے خیر ما تک رہا ہے اور یہ کہدرہا ہے کہ اے اللہ! یس آپ بی کے نام ہے واخل ہورہا ہوں اور جب نکلوں گا تو آپ بی کے نام سے نکلوں گا، اور جو بندہ یہ کہد رہا ہے کہ اے اللہ! یس نے سارا بجروسہ آپ کی ذات پر کردیا، اے اللہ! یمن اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ آپ میرے پروردگار ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ میرے تن میں بہتر ہوگا۔ تو جو بندہ یہ سب دعا کیں کرے گھر کریں گے وہ میرے تن میں بہتر ہوگا۔ تو جو بندہ یہ سب دعا کیں کرے گھر کی داخل ہورہا ہے، کیا اللہ تعالی اس کو نامراوفرما دیں گے؟ کیا اللہ تعالی اس کو محروم فرما دیں گے؟ کیا اللہ تعالی اس کو محروم فرما دیں گے؟ کیا اللہ تعالی اس کو محروم فرما دیں گے، دنیا کے اعتبار ہے ہی اور آخرت کے اعتبار سے ہیں۔

#### غلاصيه

بہرحال! یہ وہ دعا ہے جوحضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخلے کے وقت تلقین فرمائی، اس کو یاد کرلیں، جب تک الفاظ یاد نہ ہوں تو اس وقت تک اردو ہی میں دعا کرلیا کریں کہ یا اللہ! گھر میں واضلے کی بھلائی بھی چاہتا ہوں، آپ کے نام سے چاہتا ہوں اور گھر سے نکلنے کی بھی بھلائی بھی چاہتا ہوں، آپ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اور آپ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور اس بات کی عادت ڈال لوکہ جب بھی گھر میں داخل ہوں اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرلو، انشاء اللہ تعالیٰ اس دعا کے انوار و برکات کھی آ تھوں سے مشاہدہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس برعمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آ مین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ





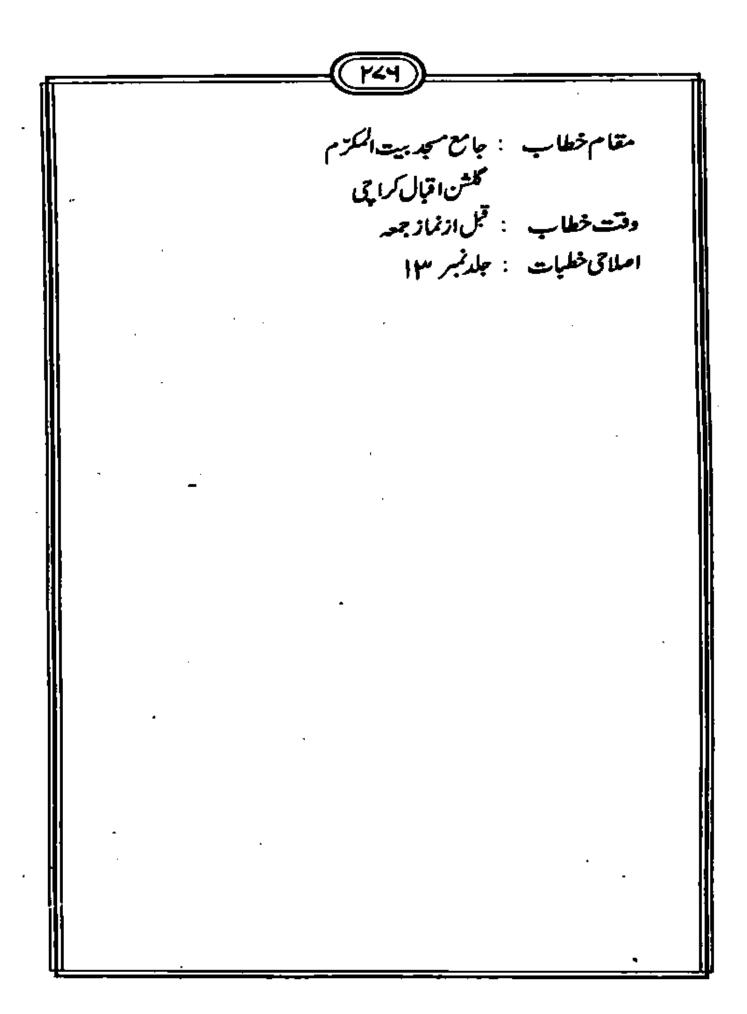

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيَمِ \*

# کھانا سامنے آئے پردعا

الْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نَوْمُ لِللهِ مِنْ نُوْمِنُ بِهِ وَنَوْرُ كُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُورُورِ اَنْفُرِهُ بِاللّهِ مِنْ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ شُرُورٍ اَنْفُرِهُ الْمَقْدِنَ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ اللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لا إلله إلّا اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَولُلانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَولُلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ وَصَلّى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ وَصَلّى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ وَاللّهُ وَصَلّى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَاَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرُّحَمَٰنِ الرَّجِيْمِ د وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَانِى قَرِيبُ مَا أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ... (سرة البَرة: ١٨٦١) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

#### کھانا سامنے آنے پردعا

صديث شريف بيس آتا ہے كہ جب كوئى كھانے كى چيز حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كے سامنے آتى تو آپ اس وقت به كلمات فرما يا كرتے ہے: الله عليه وسلم كے سامنے آتى تو آپ اس وقت به كلمات فرما يا كرتے ہے: الله عليه الله الله كرز قَنِيه مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِى وَلاَ قُوَّةٍ -

اس كے معنی يہ بيں كہ تمام تعريفيں اس اللہ تعالیٰ كی بيں جس نے بھے يہ ك قدرت اور طاقت كے بغير يه رزق عطا فرمايا۔ اس دعا كے اندر اس بات كا اعتراف ہے كہ ميرے اندر نہ قدرت تھی اور نہ طاقت تھی كہ ميں يه رزق اپنے سائے مہيا كرسكتا، بلكہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وكرم ہے ميرى طاقت اور قدرت كے بغير به رزق بجھے عطا فرمايا۔ للبذاسقت به ہے كہ جب كى كے سامنے كوئی كھانے كی چيز آ كے تو وہ به كلمات كے۔

مسلمان کو کا فرے متاز کرنے والا جملہ

ا كرحقيقت يرغوركري توية جمله ايك مسلمان كوكافري اور ايك الله

کے بندے کو عافل سے متاز کرتا ہے، اس کے کہ وہ مسلمان کھانا سائے آنے

بعد اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ کھانا میری قوت بازو کا کرشہ نہیں

ہم بلکہ یہ کھانا اللہ جل شانہ کی عطا ہے جو میری کسی قدرت اور طاقت کے بغیر
مجھے عطا ہوا ہے۔ جبکہ ایک فیرسلم اورا یک کافر بیسو چتا ہے کہ یہ کھانا میرے
خون پیننہ کی محنت سے حاصل ہوا ہے، میں نے مزدوری کی، میں نے محنت کی،
میں نے ملازمت کی، میں نے تجارت کی، میں نے زراعت کی، اس کے نیتج
میں نے ملازمت کی، میں نے تجارت کی، میں بازار سے کھانا خرید کرلایا، اس
میں مجھے پہنے ملے اور ان چیوں کے ذریعہ میں بازار سے کھانا خرید کرلایا، اس
میں اللہ تعالی کا کہاں دھل آ میا؟ نعوذ باللہ۔

#### قارون كا دعوكي

قرآن کریم بیل قارون کا ذکرآتا ہے کہ وہ بہت بڑا سرمایہ دار اور بہت بڑا دولت مندتھا، اس کے فرانے استے زیادہ سے کہ ان فرانوں کی صرف چابیاں اٹھانے کے لئے لوگوں کی ایک طاقت ور بڑی جماعت درکار ہوتی تھی، صرف ایک آ دمی ان چابیوں کونہیں اٹھاسکتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال عطا فرمایا تھا۔ اس کو دائۃ تعالیٰ نے اتنا مال عطا فرمایا تھا۔ کی جب مال کی وجہ سے اس کے دماغ بیس تحبرآ میا اور وہ یہ سجھنے لگا کہ بیس دنیا کا سب سے زیادہ دولت مندفخض ہوں اور بیس بڑا آ دمی موں، چتا نچہ جب اس سے کہا گیا کہ بید دولت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس لئے تم فریوں کا بھی بچھے خیال کرواوران کواس مال بیس سے پچھے دو تو جواب بیس اس نے کہا کہا کہ:

#### إنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِى - (التمس: ٥٨)

یعنی جو پچھ میرے پاس مال اور سرمایہ ہے، یہ میرے علم کا کرشمہ ہے، میں نے مین جو پچھ میرے پاس مال اور سرمایہ ہے، یہ میرے علم کے بعد میں نے محنت کی، اس محنت کے بنتیج میں بینزانہ جمع ہو گیا، البندایہ تو میرے علم کا کرشمہ ہے، کسی کی عطافیس ہے۔ یہ قارون کی ذہنیت تھی، ایک کا فر سرمایہ دار کی اور ایک کا فر دولت مندکی بیر ذہنیت تھی۔

#### قارون كاانجام

تو اس کا بنیجہ بیہ ہوا کہ ایک مرتبہ جب وہ ایپے تمام خزانوں اور لا وُلفکر کے ساتھ لکلا تو ظاہر میں لوگوں نے تو اس کی دولت دیکھ کر کہا:

ينْلَيْتَ لَناَ مِثْلَ مَا أُوْتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُ وُحَطٍّ عَظِيْمٍ.

کاش ہمیں بھی ایسی ہی دوات ملی ہوتی جیسی قارون کو ملی ہے، یہ تو بڑا خوش نصیب آ دی ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا، اس عذاب کے نتیج میں زلزلہ آیا اور اس کا سارا خزانہ زمین میں دھنس میا اور وہ خود بھی زمین میں دھنس میا اور وہ خود بھی زمین میں دھنس کر ہلاک ہو گیا۔

#### صرف اسباب جمع كرنا انسان كاكام ب

بہرحال! ایک کا فراروایک غیرمسلم کی ذہنیت اور سوج ہے ہے کہ جو پھے مجھے ٹل رہا ہے، یہ میری قوت بازو کا کرشمہ ہے، میری محنت کا صلہ ہے، میرے علم وہنرکا ثمرہ ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا کہنا ہے ہے کہ بچھے جو پچھ ملا ہے اے اللہ! آپ کی عطا ہے اور میری کسی قدرت اور طاقت کے بغیر حاصل ہوا ہے۔ اس لئے کہ اگر انسان ذرا ساخور کرے تو اس کو بینظر آئے گا کہ انسان کا کام بس اتنا ہے کہ وہ اسباب کوجع کرنے کی کوشش کرلے، انسان کا کام زیادہ سے نیادہ اتنا ہے کہ وہ دکان کھول کر بیٹھ جائے، لیکن اگر وہ دکان کھول کر بیٹھ جائے الیکن اگر وہ دکان کھول کر بیٹھ جائے الیک اور اس دکان کوجی اپنے ای جائے اور اس دکان کوجی اپنے ای جائے اور اس دکان کوجی اپنے ای باتھ سے اور جسم کی ای طاقت کے ذریعہ کھول رہا ہے جو ای کی عطا کی ہوئی ہے، وہ جب جاہے اس طاقت کوسلب کرلے۔ دکان میں اس لئے جیٹا تھا کہ صحت مند تھا، ہاتھ یا دل ایک طاحت کوسلب کر ہے۔ دکان میں اس لئے جیٹا تھا کہ صحت مند تھا، ہاتھ یا دل ٹھیک ٹھیک کام کر ہے تھے، اگر بیار ہوگیا ہوتا یا ہاتھ یا وک ٹوک ٹھیک ٹھیک کام کر ہے تھے، اگر بیار ہوگیا ہوتا تو ایس حالت یا تھا کہ یا دل ٹوک ٹھوٹ کہ وہ دکان کھول کر بیٹھ جاتا؟

## گاهک کون بھیج رہاہے؟

بالغرض اگر مان بھی لیا جائے کہ دکان کھول کر بیٹھنا اس کا اپناعمل ہے،
لیکن اس میں ذرا فور کرو کہ اس دکان پرگا ھک کون بھیج رہا ہے؟ کون گا ھک
کے دل میں یہ ڈال رہا ہے کہ اس دکان سے جاکر سودا خریدو؟ اور پھر اس
گا ھک کے ذریعہ جو پہیے حاصل ہورہے ہیں وہ پہیے تو بذات خود ایس چیز نیس
ہیں کہ انسان اس کو کھا کر اپنی بھوک مٹالے یا اس کو پی کر اپنی پیاس بجھالے
بیک کہ انسان اس کو کھا کر اپنی بھوک مٹالے یا اس کو پی کر اپنی پیاس بجھالے
بیک کہ ذریعہ ہے ذریعہ ہے اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کی جاتی ہیں اور ضرورت

کی چیزیں عام طور پر بازار میں نی ہیں تو قراغور کروکہ وہ کون ذات ہے جس نے بید بازار قائم کیا ہے اور کون وہ ذات ہے کہ جو کسی کے دل میں بید خیال ڈال رہا ہے کہ فلال جگہ جاکر روٹی کی دکان کھول لو اور کسی کے دل میں بید خیال خیال ڈال رہا ہے کہ تم گوشت کی دکان کھول لو، تم چینی کی دکان کھول لو، تم گذم کی دکان کھول لو، تم جاکر جوتے کی دکان گھول لو، تم جاکر جوتے کی دکان کھول لو، تم جاکر جوتے کی دکان کھول لو۔ تم بالا ہے؟ کیا کوئی عالمی کانفرنس ہوئی تھی کہ کھول لو۔ کس نے بید دنیا کا نظام بنایا ہے؟ کیا کوئی عالمی کانفرنس ہوئی تھی کہ جس میں طے بید کیا حمیا تھا کہ فلال شخص چینی فروخت کرے کیا ، فلال شخص چینی فروخت کرے کا ، فلال شخص تیل کی تجارت کرے کے دکان کرے کا ، فلال شخص تیل کی تجارت کرے کا دو فلال شخص تیل کی تجارت کرے

### ببيبه سب في خود بن

بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بیدنظام اس طرح بنایا کہ ایک شخص کے دل ہیں بید ڈال دیا کہتم تیل کی تجارت کرو، دوسرے شخص کے دل ہیں بید خیال ڈال دیا کہتم چینی کی تنجارت کرو، تیسرے شخص کے دل ہیں بید خیال ڈالا کہتم کچل کی تنجارت کرو۔ اس نظام کا بتیجہ بیہ ہے کہ جب آ دمی چینے لے کر بازار جاتا ہے تو اس کو ضرورت کی ہر چیز بازار ہیں مل جاتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا بیدنظام نہ ہوتا تو آ دمی چینے لئے پھرتا رہتا لیکن اس کو ضرورت کی چیز شامی ۔

ايك سبق آموز واقعه

ميرے ايك دوست واقعہ سارے شے كہ ميں ايك مرتبہ رمضان

YAY)

المبارک میں عمرہ اوا کرنے جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک اورصاحب بھی سفر کر دے تھے جو بہت بڑے مالدار تھے، ساتھ میں بیٹھ کر با تیں شروع ہوگئیں، میں نے ان سے کہا کہ رمضان کا موسم ہے، رمضان میں لوگوں کا بجوم زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا پہلے سے اس بات کا اہتمام کر لیجئے گا کہ قیام کے لئے مناسب جگہل جائے، کھانے پینے کا مناسب انظام ہوجائے تا کہ وقت پرحرم میں حاضری ہو جائے۔ وہ صاحب اپنی دولت کے محمنڈ اور فخر میں جتلا ہے، اس لئے میری باتوں کے جواب میں کہنے گئے کہ چیوں سے سب پھے ہوجاتا ہے، بس پیسہ بوتا جا ہے، بس پیسہ بوتا ہے، بس پیسہ بوتا ہے، بس پیسہ بوتا ہے، بس پیسہ بوتا ہے، اس لئے آب ہماری فکر نہ کریں، موبا جا ہے، اس لئے آب ہماری فکر نہ کریں، موبا جا ہے، اس کے میری بوتا جا ہے، بس پیسہ بوتا ہے، بس پیسہ بوتا ہے، اس کے آب ہماری فکر نہ کریں، موبا جا ہے، اس کے آب ہماری فکر نہ کریں، موبا جا ہے، اس کے آب ہماری فکر نہ کریں، ہمارے یاس پیسہ بہت ہے، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔

دودن کے بعد پھران مالدارصاحب سے اس حالت بیں ملاقات ہوئی کہ دہ حرم کی سیر حیوں پر اپنا سر پکڑے بیسے تھے۔ بیں نے ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب! خیریت تو ہے؟ کیا بات ہے؟ کہنے بیگے کہ آج سحری کھانے کو شہل میں نے ان سے کہا کہ سحری کیوں نہیں ملی، آپ کے پاس بھیا تو بہت شہا۔ بی ان سے کہا کہ سحری کیوں نہیں ملی، آپ کے پاس بھیا تو بہت شعے؟ وہ کہنے گئے کہ بھیا تو میرے پاس تھے، جب میں بھیے لے کر قیام گاہ سے سحری کے لئے لکلا تو وہاں اتن کمی لائن گلی ہوئی تھی کہ جب ہمارا نمبر آیا تو سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، اس لئے سحری ندل سکی۔

پھر وہ صاحب کہنے گلے کہ ہیں جوآپ سے بید کہدر ہاتھا کہ پیسے سے سب پھے خریدا جاسکتا ہے، آج اللہ تعالی نے بھے دکھا دیا کہ پیسے سے ہرکام نہیں ہوسکتا، جب تک ہم نہ جا ہیں اور جب تک ہماری طرف سے توفیق نہ ہو

اور ہماری طرف سے حالات سازگار نہ کے جائیں تو اس وقت تک پہنے سے

ہر جہزئیں ہوسکتا۔ یہ نہیں ہوسکتا کہ پینے سے آپ دنیا کی ہر راحت خرید لیں ، یہ

پیسہ تو ہم نے راحت کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے لیکن یہ پیسہ بذات خود راحت کی

چیز نہیں ہے، اس لئے یہ سوچنا کہ ہم پینے سے سب پچھ خرید لیں گے، یہ

شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اگر تم نے پیسہ کما بھی لیالیکن کمانے کے بعد اس

کے ذریعہ سے مناسب رزق کا حاصل ہو جاتا بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے

نظام کے ماتحت ہے، انسان کی قدرت میں یہیں ہے کہ وہ اس رزق کو مہیا

کر سکم

## ہر چیز اللہ کی عطاکی ہوئی ہے

بہرحال! ہمارے اور آپ کے سامنے جب کھانا سامنے آتا ہے تو ہم فقلت کے عالم میں فوراً کھانا شروع کر ویتے ہیں، کین حضور اقدس صلی اند علیہ وسلم کی دور رس نگاہیں کھانا سامنے آنے کے بعد بید کھے ربی ہیں کر بیکھانا میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ کسی دینے والے کی عطا ہے، میرے جسم میں قوت اور صحت بھی ای نے دی ہے اور اس قوت کے ذریعہ ہیں نے روزی کمائی اور روزی کمانے کے اسباب اختیار کئے، دکان کھوں، ملازمت کی، کاشکاری کی، یہ قوت بھی ای کی عطا ہے، اور پھر ان اسباب کو اختیار کرنے کا بعد ان اسباب کو مؤثر بنانا بھی ای ذات کا کام ہے، ای ذات نے میرے افسرکو اس پر گا کوں کو آمادہ کیا کہ وہ میری دکان پر آئیں، ای نے میرے افسرکو اس پر گا کوں کو آمادہ کیا کہ وہ میری دکان پر آئیں، ای نے میرے افسرکو اس پر

آ مادہ کیا کہ وہ جھے طازم رکھ لے، ورت یہ ہوتا ہے کہ آ دی ہوئی ہوئی وگریاں

ہاتھ میں لے کر پھرتا ہے مگر طازمت نہیں کمتی، بدروزگاری کا عالم ہے۔ البذا

طازمت ویتا بھی ای کا کام ہے، پھر طازمت وینے کے بعد جوکام سپردکیا گیا

ہے، اس کام کو ٹھیک ٹھیک انجام وینے کی طاقت عطا کرنا بھی ای کا کام ہے۔

اور پھر آ خر میں طازم رکھنے والے کے ول میں یہ خیال ڈالنا کہ اس کو اتی تخواہ

دو، یہ بھی ای کا کام ہے۔ اور تخواہ طنے کے بعد جب ہاتھ میں بھیے آ گے توان

ہیروں کے ذریعہ میری راحت اور ضرورت کی چیزیں عطا کرنا بھی ای کا کام

ہیروں کے ذریعہ میری راحت اور ضرورت کی چیزیں عطا کرنا بھی ای کا کام

ہیروں کے ذریعہ میری راحت اور ضرورت کی چیزیں عطا کرنا بھی ای کا کام

ہیروں کے ذریعہ میری راحت اور ضرورت کی چیزیں عطا کرنا بھی ای کا کام

ہیروں کے ذریعہ میری راحت اور ضرورت کی چیزیں عطا کرنا بھی ای کا کام

ہیروں کے ذریعہ میری راحت اور ضرورت کی چیزیں عطا کرنا بھی ای کا کام

ہیرا ایک بہانہ ہوں۔ یہی معنی ہیں اس دعا کے:

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِيُهِ مِنْ غَيْرِ حَوُلٍ مِنِّى وَ لاَ قُوَّةٍ ـ

یعیٰ تمام تعریقیں اس اللہ تعالیٰ کی جس جس نے بچھے میری کمی قدرت اور طاقت کے بغیر بیدرزق عطافر مایا۔ بہرحال! کھانا سامنے آنے کے بعد حضور اقدی مسلی اللہ علیہ وسلم ایک توبید عافر ماتے تھے۔

کھانا سامنے آنے بردوسری دعا

کھانا سائے آنے کے بعد حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دعایہ فرمائے:

اَلْلَهُمَّ بَادِكُ لِي فِيُهِ وَالْعِمْنِي خَيْراً مِنْهُ اےاللہ! اس کمائے جس میرے لئے برکت عطافر ما

#### اور آئندہ مجھے اس سے بھی آجھا کھانا عطافر ماہیے۔

اس دعا میں آپ نے دو جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ بے ارشاد فرمایا کہ میرے
لئے اس کھانے میں برکت عطا فرمائے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اے اللہ! بیہ
رزق آپ کی عطا تو ہے لیکن جب تک آپ کی طرف سے اس میں برکت نہیں
ڈالی جائے گی، اس وفت تک بیرزق میرے حق میں فائدہ مند نہیں ہوگا، اس
لئے کہ اگر اس رزق میں برکت نہ ہوئی تو اس سے میری بھوک نہیں مٹے گی۔

#### 🏿 برکت کے معنی

کونکہ برکت کے معنی ہیں کہ آدمی کے پاس چیز تھوڑی ہولیکن اس سے
فائدہ زیادہ حاصل ہوجائے۔ اس لئے برکت کی دعا فرمارہ ہیں کہ بیکھانا جو
میرے سامنے آیا ہے، یہ کھانا میرے لئے اور میرے گھروالوں کے لئے کافی
ہوجائے اور اس سے سب کی بھوک مٹ جائے، اگر برکت نہ ہوتو کھانا زیادہ
ہوجائے یا دجود بھوک نہیں مٹتی۔ برکت کے ایک معنی تو یہ ہوئے۔

#### برکت کے دوسرے معنی

برکت کے دوسرے معنی بی بیل کہ جب بیکھانا میرے جسم کے اندر پہنچے تو صحت اور توت کا ذریعہ بینے ، بیاری اور تکلیف کا ذریعہ نہ بینے ورنہ بیاری معلوم ہوا تو لذت کے شوق میں زیادہ ہوسکتا ہے کہ کھانا سائے آیا اور لذیذ معلوم ہوا تو لذت کے شوق میں زیادہ کھا گئے ، اس کے نتیج بیں بہضی ہوگئی، اب دست آنے شروع ہو گئے ،

(1/14)

النیال شروع ہوگئیں اور ایک وقت کے کھانے نے نین دن تک بستر پر ڈالے رکھا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا اچھا بھی تھا، لذیذ بھی تھا اور صحت مند بھی تھا لکین اس کھانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے برکت نہیں تھی، اس لئے کھانا مائے آنے کے بعد حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم یہ وعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ! میں جانتا ہوں کہ یہ کھانا آپ کی عطا ہے اور یہ بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن اللہ! میں جانتا ہوں کہ یہ کھانا آپ کی عطا ہے اور یہ بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن یہ نہیں اس میں برکت ڈالیس کے، اس لئے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں اور محتاج بن کر مانگنا ہوں کہ اے اللہ!

#### برکت تلاش کرو

متعددا حادیث میں حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ کھانے میں برکت تلاش کرو۔ لہذا جب کھانا شروع کروتو بیہ کہو:

بیسیم اللّه وَعَلَی بَوَ سَحَةِ اللّهِ۔
الله کے نام سے شروع کررہا ہوں اور اللہ کی برکت کا طلب گار ہوں۔

ای طرح اگر کھانا کھاتے وقت الگیوں پر کھانا لگ جائے تو کھانے ۔
۔ فارغ ہونے کے بعد الگیوں کوخود چاٹ لے یا دوسرے کی کو چٹا دے۔
اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کے شتیج میں اللہ تعالیٰ کے رزق کی نافقدری نہ ہوگی ، کیونکہ اگر ان الگیوں پر بچھ کھانا لگارہ گیا اور تم نے جاکر ہاتھ دھو لئے تو

کھانے کے پچھاجزاء پانی کے ساتھ محرم میں چلے جائیں مجے اور اس کے نتیجے میں رزق کی بے حرمتی ہوجائے گی۔

#### انگلیاں جائے میں برکت کاحصول

انگلیال چائے کا دوسرا فا کدہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ تہیں معلوم نہیں کہ تنہارے کھانے کے کونے جتے جی برکت ہے، موسکتا ہے کہ جو کھانا تم نے کھایا، اس جی برکت نہ ہواور جو حتہ تنہاری انگلیول پر لگارہ کیا، اس جی اللہ تعالی نے برکت رکمی ہو، اس لئے فرمایا کہ ان انگلیول کو جائے او۔

### تنین الکلیوں سے کھانا

البتہ حضور اقدى صلى الله عليه وسلم اس طرح كمانا تناول نہيں فرماتے عليه وسلم الله عليه وسلم تعنى الكليول سے كمانا تناول فرمايا كرتے تنے اور چموٹے نوالے ليتے تنے اور اس زمانے على عام طور سے كمانے على فكل چيزيں ہوتی تغييں۔ بہرحال! جب كمانا سامنے آتا تو ايك تو آب بركت كى دعا فرماتے۔

اس سے اچھا عطا فرما ہے

دوسرا جمله بدارشاد فرمایا که:

وَاتُّعِمْنِي خَيرًا مِنْهُ..

لیمن اے اللہ! مجھے آئندہ اس ہے بھی اچھا کھانا عطافر مائے۔ کیونکہ ہم آپ
کی عطا اور بخشش سے بھی بے نیاز نہیں ہو کتے ، جب آپ کی عطا ہوتو اس کو
آپ سے بختاج بن کر مانگیں مے اور عبدیت کا تقاضہ بھی بہی ہے کہ انسان اللہ
تعالیٰ سے بختاج بن کر مانگے۔

#### حضرت ابوب عليه السلام كا واقعه

سیح بخاری میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ علیہ السلام نے عسل جھوڑ کر سونے کی تعلیاں گرنی شروع ہوگئیں، اب حضرت ایوب علیہ السلام نے عسل جھوڑ کر سونے کی تعلیاں جمع کرنی شروع کر دیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ایوب! ہم نے پہلے بی ہے تہ ہیں بہت ساری نعتیں نہیں دے رکھی ہیں، اس کے باوجود ابتم سونے کے ہیجھے بھاگ رہے ہو؟ جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ! بیشک آپ نے جھے بیشار نعتیں عطا فرمائی ہیں، میں ان کا شکر بھی ادائیں کر سکتا، لیکن جب آپ مزید عطا فرما دہے ہیں تو اے اللہ! میں میں تو اے اللہ! میں میں تو اے اللہ! میں میں میں تو اے اللہ! میں تو اے اللہ! میں تو ہے کہ ہیں تو تا ہے بی تو اوصول کروں۔

اَللَّهُمَ لا غِني بي عن بركتك يا ربّ ـ

تهمیں و ماغ خراب نه ہو جائے

لبندا ایسانہ ہو کہ جب آ دمی کے سامنے اچھا کھانا آ جائے تو اس کا د ماغ

(ra·)

خراب ہوجائے اور بیسوے کہ جھے تو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا مل کیا ہے، اب میں ووسرے کھانے سے بے نیاز ہوں۔ اس جملہ نے اس سوچ اور خیال کوختم کر دیا کہ بے شک آپ نے جو پچھ عطا فرمایا ہے، بیآ پ کا بہت بڑا انعام ہے جس پر میں شکر اوانہیں کرسکتا، نیکن میں اب بھی آپ کی عطا کامتاج ہوں اور میں آپ سے یہ ما تکتا ہوں کہ بچھے اور اچھا عطا فرما ہے۔

#### خلاصه

آپ اندازہ کریں کہ جوانسان کھانا سامنے آنے کے بعد کھانا شروع کرنے سے پہلے ہی بیاعزاف کررہا ہے کہ اے اللہ! بیکھانا آپ کی عطا ہے، اس پر میں آپ کا شکر اوا کرتا ہوں، آپ کی تعریف کرتا ہوں، میری قوت اور میری قدرت کا اس میں کوئی وظل نہیں ہے اور بیکہتا ہے کہ اے اللہ! میں آپ میری قدرت کا اس میں کوئی وظل نہیں ہوں اور آئندہ اس سے بہتر رزق عطا فرما ہے۔ توکیا اللہ تعالی اس کے کھانے میں برکت نہیں ڈالیس گے؟ کیا اللہ تعالی کھانے کے ذریعہ اس کے اندر تور پرائیس کریں گے؟ بیتیتا ایسے انسان تعالی کھانے میں پینے میں اللہ تعالی کی طرف سے ضرور برکت ہوگی۔ اللہ تعالی کے کھانے میں پینے میں اللہ تعالی کی طرف سے ضرور برکت ہوگی۔ اللہ تعالی میں ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ضرور برکت ہوگی۔ اللہ تعالی میں ہے کہ میں گوئی عطافر مائے۔ آمین۔ و آخر کہ دُغُوانَا آنِ الْحَمُدُ لِلْلِهِ دَبِ الله لَمِیْنَ



## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا

الْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَّهْدِهِ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مَضِلُ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأُشْهَدُ اَنْ لَا مُحَمَّداً وَنَبِينًا وَمَوْلَانَ مُحَمَّداً وَأَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَنَبِينًا وَمَوْلَانَ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصَدُولِهِ وَالْوَلَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ

فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيْمِ ط

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمُ (سورة مؤمن: ٢٠)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين

## کھاٹا شروع کرنے سے پہلے کی دعا

بزرگان محترم و برادران عزیز! حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے مختلف مواقع پر جو دعا کیں تلقین فرمائی ہیں، ان کا بیان ایک عرصہ سے چل رہا ہے۔ اس سے پہلے اس دعا کی تشریح بیان کی تقی جو دعا حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کھانا سامنے آنے کے دفت پڑھا کرتے ہے۔ جب آپ کھانا شروع فرماتے تواس وقت آپ بیدعا پڑھتے۔

بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى

## بسم اللّٰد پڑھنے کا فلسفہ

یہ وہی ' دہم اللہ'' ہے جس کا فلسفہ بیں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہرکام کو شروع کرنے ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہ درحقیقت بندے کی طرف سے اس بات کا اعتراف ہے کہ اے اللہ! یہ جو کچھ میں کھانا شروع کرنے والا ہوں، یہ سب آپ کی عطا ہے اور آپ کا انعام واحمان ہے اور اب میں آپ

(Y9P)

ای کے نام سے اس کو کھانا شروع کرتا ہوں۔

## "دبسم الله عصول جانے يردرميان طعام كى دعا

صدیت شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی مخص کھانے کے شروع میں "دہم اللہ" پڑھتا بھول جائے تو کھانے کے دوران جس وقت یاد آجائے اس وقت بیدعا کرلے کہ:

#### بِسُمِ اللَّهِ اَوَلَّهُ وَ آخِرَهُ

لیعنی میں اللہ کے نام کے ساتھ کھار ہا ہوں ، اوّل میں بھی اللہ کا نام اور آخر میں بھی اللہ کا نام اور آخر میں بھی اللہ کا نام اور آخر میں بھی اللہ کا نام ۔ اس لئے بید مت سوچو کہ اگر شروع میں بھی اللہ پڑھتا بھول مسے تو باتھ سے نکل حمیا، نہیں ، بلکہ جب یاد آجائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے لو۔

#### مسلمان اور کا فر کے کھانے میں امتیاز

ایک مسلمان کے کھانے میں اور ایک کافر کے کھانے میں یہی فرق
ہے، ایک اللہ کی بندگی کا احساس رکھنے والے کے کھانے میں اور ایک عافل
انسان کے کھانے میں یہی فرق ہے، کھانا مسلمان بھی کھاتا ہے اور کھانا کافر
بھی کھاتا ہے، لیکن وہ کافر غفلت کے عالم میں کھاتا ہے، وہ اپنے پروردگار کو
بھولے ہوئے ہے، صرف کھانے کی لذت حاصل کرنا اور اپنی بھوک مثانا اس
کے پیش نظر ہے، اس لئے وہ کھانا کھانا ایک دنیاوی کام ہوکر رہ گیا ہے، لیکن

ایک مسلمان اور الله جل جلاله کی یاد رکھنے والا انسان جب کھانا کھاتا ہے تو چونکہ وہ کھانا کھانا

کھانے کے بعد کی وعا

جب کھانے سے فارغ ہو مھے تو اس موقع کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنے میڈر مایا کہ بیہ کہو:

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اَطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَ كَفَانَا وَ الْحَمَانَا وَ الْحَمَانَا وَ الْحَمَانَا وَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ اَوَانَا وَازُ وَآنَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

یعن تمام تعربیس اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا۔ دیکھئے! جس وقت
کھانا سامنے آیا تھا، اس وقت بید عاکی تھی کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں
بیرزق دیا اور یہاں بید عاکی جا رہی ہے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں
کھلایا، اس سے معلوم ہوا کہ بید دونوں نعتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، رزق دینا الگ
نعت ہے اور کھلانا الگ نعت ہے۔

رزق عليحده نعمت ، كھلا نا عليحده نعمت

یہ ہوسکتا ہے کہ کھانا اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہو، نیکن انسان اس کونہ کھا سے۔ مثلاً ایک انسان کے پاس طرح طرح کی تعتیں موجود ہیں، انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ پھل موجود ہیں، لذہت والی چیزیں

سب موجود ہیں، لیکن معدہ خزاب ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کھانے سے
منع کر دیا ہے کہ خبردار! کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، صرف سوپ پینے کی اجازت
ہااور کسی چیز کے کھانے کی اجازت نہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ "دَرَقَانَا"
تو پایا گیالیکن "اَطُعَمَنَا" نہیں پایا گیا، رزق تو حاصل ہے لیکن کھانے کی توفیق
حاصل نہیں۔

#### أبك نواب صاحب كاقضه

حفرت تفانوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میں نے تکھنؤ کے ایک برے نواب صاحب کو دیکھا کہ الله تعالیٰ نے ان کو دنیا کی ساری نعتیں دی ہوئی تھیں، روپیہ، پیسہ، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، نوکر چاکر، سب پھے تھا، لیکن باری کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے ان کو ہرچز کھانے سے منع کر دیا تھا، صرف اس کی اجازت تھی کہ ایک پاؤ تیمہ لے کر اس کو پکا کیں پھراس قیمہ کو ململ کے کپڑے میں چھان لیس، اس قیمہ کا جوس آپ پی سکتے ہیں، اس کے علاوہ کی چیز کے کھانے کی اجازت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ "دَذَ قَنَا" تو علاوہ کی چیز کے کھانے کی اجازت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ "دَذَ قَنَا" تو بالے کیا کیا ۔

بہرحال! اگر اللہ تعالیٰ نے رزق بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس رزق کو کھانے کی بھی توفیق دی ہے اور صحت بھی دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونعتیں مستقل نعتیں ہیں ، رزق دینا ایک مستقل نعمت ہے اور اس کو کھانے کی توفیق دینا ایک مستقل نعمت ہے۔ اس لئے اس پر اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرنا چاہئے کہ اے اللہ! اس بات پر بھی شکر ہے کہ آپ نے رزق عطا فرمایا اور اس بات پر بھی شکر ہے کہ آپ نے کھلایا۔ یانی کی نعمت پرشکر

آ مے ارشاد فرمایا "وَسَفَانَا" اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمتا ہمیں پلایا۔ اگر کھانے کے لئے کھانا موجود ہوتا لیکن پینے کے لئے پانی نہوتا تو وہ کھانا عذاب بن جاتا، اس لئے اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے کھانا مجمی دیا اور پینے کو بھی دیا۔

## کھاٹا کافی ہونے کی نعمت پرشکر

تیسرا جملہ بجیب ارشاد فرمایا: "وَ تَحَفَانَا" اے اللہ! آپ کاشکر ہے کہ
آپ نے اس کھانے کو ہمارے لئے کائی بنا دیا۔ اردو میں "کافی بنا دینے" کا مطلب اتنا جامع نہیں، عربی زبان میں کائی بنا دینے کا مطلب بہت وسیج ہے،
ایک مطلب تو یہ ہے کہ کھانا اتنا تھا کہ وہ ہمارے لئے کائی ہوگیا اور اس کے ذریعہ ہماری بھوک مٹ گئے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے کھانے ہے ہمیں ذریعہ ہماری بھوک مٹ گئے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے کھانے سے ہمیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، اگر بالفرض کھانا تو وافر مقدار میں مل جاتا لیکن کھانے کے دوران کوئی بُری خبر آجاتی مشلا کسی عزیزیا دوست کے انتقال کی خبر آجاتی تو اس کا متبجہ یہ ہوتا کہ کھانے کی ساری طاوت ختم ہو جاتی اور اس کی وجہ سے وہ کھانا کائی نہ ہوتا۔

## ر ہائش کی نعمت پرشکر

چوتھا جملہ ارشاد فرمایا "وَ آوَالَا" اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں محصانہ دیا۔ کیونکہ اگر کھانے کو بھی مل جاتا اور پینے کو بھی مل جاتا لیکن سرچھپانے کو گھرنہ ہوتا تو ریکھانا بے کار ہوجاتا۔ اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں سرچھپانے کو گھر بھی عطافر مایا جس میں ہم آ رام کرسکیں۔ تمام نعمتوں کے جمع ہونے پرشکر

پانچواں جملہ ارشاد فر مایا "وَ اَدُو اَنَا" اے اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ
نے ہمیں سیراب کر دیا۔ سیراب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے اور پینے سے
متعلق جتنی نعتیں ہوسکتی تھیں، وہ سب آپ نے ہمارے لئے جمع فر ما دیں۔
اسلام کی دولت پرشکر

پھر آخری جملہ ارشاد فرمایا: "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ" اے اللہ!
آپ کاشکر ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمانوں میں سے کر دیا۔ یہ تعت تمام نعتوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ بالفرض اگر ہمیں کھانا تو اچھا میسر ہوتا اور پید بھر کر خوشگوار حالات میں کھانا کھاتے، پینے کو پانی بھی میسر ہوتا، سر چھیانے کو گھر بھی میسر ہوتا، کی کھانا کھاتے، پینے کو پانی بھی میسر ہوتا، سر چھیانے کو گھر بھی میسر ہوتا، کی ایمان کی دولت نہ ہوتی تو بیسب نعتیں ہے کارتھیں، اس لئے کہ ایمان کی دولت نہ ہوتی تو بیسب نعتیں ہے کارتھیں، اس لئے کہ ایمان کے بغیر ان نعتوں کا انجام جہتم کی سزا کی شکل میں ہمیں بھکتنا پڑتا، اس لئے اے اللہ! آپ کاشکر ہے کہ آپ نے ہمیں یا تعتیں بھی عطا فرمائیں اور پھر ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا اور ہمیں اسلام کی اور ایمان کی

تو فیق عطا فر ما کی ۔

## معنی کی کا تنات پوشیدہ ہے

آپ دیکھیں کہ اس دعا کے الفاظ چند سیکنڈ ہیں زبان سے ادا ہو جاتے ہیں لیکن ان الفاظ ہیں معنی کی کا تئات پوشیدہ ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہر کھانے کے بعد اللہ تعالی کے حضور بید درخواست پیش کرتا ہوا دراس طرح شکر ادا کرتا ہو، کیا اللہ تعالی اس کو اپنی نعتوں سے محروم فرما دیں محے؟ کیا اللہ تعالی اس پر کرم نہیں فرما کیں محے؟ کیا اللہ تعالی اس پر کرم نہیں فرما کیں محے؟ کیا اس کی دنیا و آخرت بہتر نہیں ہو جائے گی؟ بقینا ہو جائے گی۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بید عاتلقین فرمائی۔ خلاصہ خلاصہ

یہ خضری دعا ہے، اگر ہرمسلمان اس کے پڑھنے کا اہتمام کرلے اور ذرا دھیان کرکے پڑھے کہ بینستیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں، ان کی دی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے عطا فرمائی ہے اور بیسوچ کر دعا اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے لئے برکت عطا فرمائی ہے اور بیسوچ کر دعا کرے گا تو اس کا رُواں رُواں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوگا، اور شکر کرنے پراللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ:

لین مشکر تھم کا زیدن شکر تھم کا زیدن شکم (ابراہم دے)

اگرتم شکر کرو گے تو میں ضرور تہیں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ تعالی ایپے فضل وکرم ہے ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر اور تمام تعلیمات پرعمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا اَنِ الْمَحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

**199** 

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# سفركي مختلف دعائيي

الْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغَهِرُهُ وَ لَوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ هَادِي لَهُ اللَّهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ مُتَعَمِّداً وَنَبِيْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُ اَنْ مُتَعَمِّداً وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً وَاللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَمُؤَلِانًا مُحَمَّداً اللهُ وَاسَلّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا - فَهُ اللّه وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا - فَمُ اللّهُ وَصَلّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا اللّهِ وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيَّمِ بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَاِنِّى قَرِيبٌ طَّ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُو الْيَ وَلُيُوْمِنُو الِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۞ (سرة البَرة: ١٨٦) آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمدالله ربّ العالمین

تمهيد

بررگانِ محترم و براورانِ عزیز! گزشته چند جمعوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون وعاؤں کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے، متعدد وعاؤں کے بارے میں تفصیلی بیان ہو چکا۔ جب صبح کو انسان اپنی ابتدائی ضروریات پوری کرنے کے بعد گفر سے لگلتا ہے اور اپنی عملی زندگی میں وافل ہوتا ہے تو اس وقت اس کے سامنے بے شار حاجتیں ہوتی ہیں، بھی ان حاجتوں کے پورا کرنے کے لئے گفر سے لگلتا پڑتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا پڑتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا پڑتا ہے ، اس کے لئے اس کوسواری کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس مقصد کے لئے جب اس میں کامیانی چاہتا ہے، اس لئے جب آ دی گفر سے نگلے تو اس وقت یہ وعا کرنے کہ یا اللہ! جس مقصد کے لئے میں جا رہا ہوں، اس مقصد کے دیے میں جا رہا ہوں، اس مقصد ومیر سے لئے آ سان کر د یجئے۔ یہ وعا کرنے کے بعد گفر سے نگلے۔

سواری پر بیٹھنے کی دعا

اس کے بعد جب سواری پر بیٹے تو بید عا پڑھے:

#### سُبُحٰنَ الَّذِی سَخَّرَلَنَا هَاذَا وَمَا کُنَّا لَـهُ مُقُرِنِیُنَ ۞ وَإِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنُقَلِبُونَ ـ (سورة الرُحْرَف، آیات ۱۳.۱۳)

قرآن کریم میں اس دعا کا ذکر گھوڑوں اور اونٹوں کی سواری کے سیاق میں آیا ہے کہ جب گھوڑوں اور اونٹوں کرونو یہ دعا پڑھو۔ اب چونکہ گھوڑوں اور اونٹوں پرسواری کرونو یہ دعا پڑھو۔ اب چونکہ گھوڑوں اور اونٹوں کا زمانہ نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دوسری سواریاں پیدا فرما دی جیں ، اس لئے جب ان سواریوں پرسوار ہوں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں۔

#### ان جانوروں کوتمہارے تابع بنا دیا ہے

اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لئے مخر کردیا یعنی رام کردیا اور ہمارے اندرا پنی ذات میں وہ طافت نہیں تھی کہ اس سواری کو اپنے لئے رام کر لیتے اور ہم سب کولوث کرا پنے رب کی بیس تھی کہ اس سواری کو اپنے لئے رام کر لیتے اور ہم سب کولوث کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ یہ دعا اس وقت بتائی گئی تھی جب گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر ہوتے تھے۔ لہذا اس دعا کے ذریعہ اس طرف توجہ دلائی جارہی ہے کہ جب تم گھوڑے پر سواری کر رہے ہو، ذرااس بات پر غور کروکہ تم زیادہ طاقت ور ہو یا گھوڑا زیادہ طاقت ور ہے یا گھوڑا نیادہ طاقت ور ہے گھوڑ ہے۔ آگ طاقت کے اعتبار سے موازنہ کرو تو تمہارا کھوڑا زیادہ طاقت ور ہے؟ اگر طاقت کے اعتبار سے موازنہ کرو تو تمہارا کھوڑ انیادہ طاقت والا ہے۔ آج کی فوٹ سے کہیں زیادہ طاقت والا ہے۔ آج کی فوٹ نے بین کہ یہ انجن استے ہیں کہ یہ انجن استے کی طاقت سے ناپتے ہیں کہ یہ انجن استے گل تو انجنوں کی طاقت کو گھوڑ ہے کی طاقت سے ناپے ہیں کہ یہ انجن استے در ہارس پاور'' کا ہے۔ بہرعال! یہ گھوڑا

انسان سے کی گنا زیادہ طافت ور ہے، لیکن اتنا توی جانور تمبارے ہاتھ ہیں ایسا رام ہوگیا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کے منہ ہیں لگام ڈال کراس کو جہاں چاہتا ہے، بھی گھوڑے نے بلٹ کریٹبیں کہا کہتم بھی پر کیوں سواری کرتے ہو، تم کمزور ہو، ہیں زیادہ طافت ور ہوں، لبذا ہیں تبہارے او پرسواری کیوں نہ کروں؟ تم جھ سے خدمت کیوں لے رہے ہو، تم میری خدمت کیوں لے رہے ہو، تم میری خدمت کیوں نہ کرو؟ اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ان جانوروں کو تمبارے ہاتھ میں مخرکر دیا ہے، تمبارے ہاتھ ہیں دام کردیا ہے، تمبارے ہاتھ میں مخرکر دیا ہے، تمبارے ہاتھ میں مرام کردیا ہے۔ تمبارے ہاتھ میں مرام کردیا ہے۔

#### اونٹ تمہارا تابع ہے

بیصرف گھوڑے کی خصوصیت نہیں بلکہ اور جتنے جانور جن ہے انسان کام لیتا ہے، ان سب کا یمی حال ہے، اونٹ گھوڑے ہے بھی زیادہ طاقت والا ہے،خوداللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اونٹ کے بارے میں فرمایا: اَفَلا نُظُرُونَ اِلَى الْإِبِل كَيْفَ خُلِقَتُ

( سورة الغاشية ، آيت ١٤)

کیا وہ لوگ اونٹ کونہیں و کیھتے کہ کس طرح پیدا کیا حمیا ہے۔ بیراونٹ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مجوبہ ہے۔ اس طرح گائے ہے،تم روزانہ اس کا

دود صد تکال کر پینے ہو، اس گائے نے مجھی انکار نہیں کیا، نہ مجھی میہ کہا کہ میں تہاری خلوقات تہاری خلوقات

كوالله تعالى نے تمہارے تالع فرمان كر ديا اور تمبارے كام پر لگا ديا، بيرالله

### تعالیٰ کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی تھست ہے۔ انسان اس موقع پر اللہ کو بیاد کر ہے

جب تم ان سب مخلوقات کے مخدوم بے پھرتے ہوتو آخرتمہارا بھی تو کچھ فرض ہے یانہیں؟ تم ان سب سے کام لے رہے ہو، لہذا جب تم ان سے کام لوادران پرسواری کروتو زبان سے یہ کہددو کہ:

سُبُحٰنَ الَّذِیُ سَحَّرَلَنَا هَلَـٰا وَمَا کُنَّا لَـهُ مُثَوِّنِهُ لَـُهُ مُقُونِیُنَ ٥ وَاِنَّا اِلَی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ (الزنزن:١٣٠١٣)

اگر اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے دل میں یہ بات نہ ڈالی ہوتی کہ انسانوں کی خدمت کرو بلکہ خود انسان کو اپنے طور پر ان جانوروں کو رام کرنا پڑتا تو بیہ بات انسان کے بس میں نہیں تھی۔

#### موجوده دور کی سوار بوں کا قر آن میں ذکر

بعض لوگ بہ بیجے ہیں کہ اس دعا کا موقع اس وقت تھا جب گھوڑوں اور اونٹوں ہرسواری ہوتی تھی اور ان جانوروں کو انسانوں کے لئے مسخر کر دیا میا تھا اور اب چونکہ گھوڑوں اور اونٹوں پرسواری نہیں ہوتی ، اس لئے اس دعا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات درست نہیں، بلکہ جتنی سواریاں پیدا ہونے والی تھیں اور جوسواریاں قیامت تک پیدا ہوں گی، اللہ تعالی نے ان مب کا ذکر قرآن کریم میں پہلے ہی فرما ویا ہے، چنا نچہ اللہ تعالی نے ان مب کا ذکر قرآن کریم میں پہلے ہی فرما ویا ہے، چنا نچہ اللہ تعالی نے فرمایا:

وَالْحَدُیْلُ وَالْبِهُالَ وَالْمَحْمِیْوَ لِتَوْکَبُوهُ هَا وَزِیْنَةً ﴿

(F.P)

وَیَخُلُقُ مَا لَا تَعُلَمُونَ ۞ (سرة الحل،آید)

الله تعالی نے تہارے لئے کھوڑے، کد ہے اور چر پیدا
کئے تاکہ تم ان پرسواری کرواور تہارے لئے بیز بنت
کا بھی سامان ہیں اور الله تعالی وہ چیزیں پیدا کریں
مے جوتم ابھی نہیں جائے۔

جس وقت قرآن کریم نازل ہور ہاتھا، اس وقت صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سواری کے لئے وہ چیزیں پیدا کرے گا جوتم ابھی نہیں جانے، لہذا اس کے اندر موثر بھی آھی، اس میں ریل بھی آھی، اس میں ریل بھی آھی، موائی جہاز بھی آھی، اور قیامت تک جتنی سواریاں پیدا ہونے والی ہیں، وہ سب اس میں آھیکیں۔

قرآن كريم ميں ہوائى جہاز كا ذكر

سورۃ یاسین میں ایک جگہ کشتی کا ذکر فرمایا کہ ہم نے سمندر میں سنر کے لئے کشتی پیداکی ، اس کے بعد فرمایا:

وَ خَلَقُنَا لَهُمُ مِّنُ مِّنُلِهِ مَايَرُ كَبُوُنَ (سرہ لِس،آیت،۳) کا خَلَقُنَا لَهُمُ مِّنُ مِّنُلِهِ مَایَرُ کَبُوُنَ (سرہ لِیں،آیت،۳) کی ہے تہارے لئے کشتی جیسی ایک اور سواری پیدا کی ہے جس میں آئندہ تم سواری کرو ہے۔

بہت سے علماء نے فرمایا کہ اس سے ہوائی جہاز کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ للبذا جتنی سواریاں ہیں، وہ سب اللہ جل شانہ کی تخلیق ہیں، انسان نے ان کو بیشک

7.0

اپنی ذہانت اور عقل سے ایجاد کیا ہے، لیکن بیعقل اور ذہانت کس کی دی ہوئی کفی ؟ کس نے وہ سجھ اور ذہانت بخشی؟ کس ذات نے علم عطاء کیا جس کے ذریعہ وہ ان سواریوں کو ایجاد کرسکے؟ لہٰذا وہ تھم جو گھوڑ وں اور اونٹوں کے لئے تھا، وہ آج کی تمام سواریوں کے لئے ہے، چاہے وہ سائمکل ہو، چاہے موثر سائمکل ہو، چاہے موثر سائمکل ہو، جا نہو، ان سب پر بیتھم لاگو سائمکل ہو، موثر کارہو، بس ہو، رکشہو، ریل ہو، جہاز ہو، ان سب پر بیتھم لاگو موتا ہے، کیونکہ بیسواریاں بھی اللہ تعالی نے ہمارے لئے مسخر فرما دی ہیں۔ موجودہ دورکی سواریاں بھی مسخر کر دی گئیں

لبذا اس مخرکرنے کا ادراک کر کے بدعا پڑھاوکہ پاک ہے وہ ذات جس نے بیسواری ہمارے لئے مخر فرما دی۔ کیونکہ بعض اوقات بیسواریاں ہیں، چل کرنہیں دیتیں بلکہ پریشان کرتی ہیں، لیکن اس وقت جب میں ان پرسوار ہور ہا ہوں تو اللہ تعالی نے اس کو میرے لئے مخرکر دیا ہے، میں ان پرسوار ہور ہا ہوں تو اللہ تعالی نے اس کو میرے لئے مخرکر دیا ہے، میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ جب ایک مرتبہ تم اس بات کا احساس اورادراک کرلو مے تو ایک طرف تو تمہارا رابط اللہ تعالی سے جڑمیا اور دوسری طرف تمہارا یورا عبادت بن میا، اس لئے کہ تم نے بیسٹر اللہ تعالی کا نام نے کر اور اس کے انعام پرشکر ادا کرنے کے بعد شروع کیا ہے اور شکر ہوی عظیم عبادت ہے۔

اس سفر میں اصل سفر کو یا د کرو

جِمرة خريس أيك جملدار شاوفرمايا كـ: وَإِنَّا إِلَى وَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ـ

یعتی ہم ایک دن اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں لیمی ہم جو
سفر کررہ ہیں، بیتو ایک چھوٹا ساسفر ہے جس ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ
چلے گئے، بیکھی دنیا ہے اور وہ بھی دنیا ہے، لیکن اصل سفر ایک آنے والا ہے جو
دنیا ہے آخرت کی طرف ہوگا، اس عالم سے اُس عالم کی طرف ہوگا، اس فانی
جہان سے ابدی اور دائی جہان کی طرف ہوگا۔ لہذا اس آخری جملے ہیں اس
طرف توجہ دلا دی کہ بیسفر تو معمولی ہے، اگر اس سفر ہیں کا میاب ہوں تو کوئی
بہت بڑا فائدہ نہیں اور اگر ناکا می ہوتو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں، لیکن وہ سفر
جس میں انسان بالآخر اللہ تعالی کی طرف لوٹ کر جائے گا، وہ سفر بڑا عظیم
الشان ہے، اس کی فکر کرنی چاہئے کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ دنیا کے اس معمولی سفر کی
بھلائی کی خاطر ہم اس بڑے سفر کو قربان کر دیں اور اس کو بھول جا کیں، بلکہ
ہمیں اس موقع پر اس بڑے سفر کو تھی یا در کھنا چاہئے۔ لہذا کو بیکہو:

وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ـ

ہم اینے پروردگاری طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

## کہیں بیسفرآ خرت کو نتاہ نہ کر دے

لہذا جس کام کے لئے جا رہے ہو، اس کام کوکرتے وفت اس بات کو مدنظر رکھو کہ وہ کام کہیں آخرت کے سفر میں رکاوٹ نہ بن جائے اور آخرت کے سفر میں رکاوٹ نہ بن جائے اور آخرت کے سفر کوخراب نہ کر دے اور ہمارا انجام نرا نہ ہو جائے۔ بہرحال! بیدعا تین جملوں پر مشتمل ہے:

شُبُحُنَ الَّذِى سَخَّرَلَنَا هَلَدًا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرنِيْنَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ـ مُقُرنِيْنَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ـ مُقُرنِيْنَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ـ مُقَرنِيْنَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ . وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ . وَالْمُنْفَالِبُونَ . وَالْمُنْفَالِبُونَ . وَالْمُنْفَالِبُونَ . وَالْمُنْفَالِبُونَ . وَالْمُنْفَالِبُونَ . وَمُنْفَالِبُونَ . وَمُنْفَالِمُ فَاللَّهُ مِنْفُلِيْلُونَ . وَمُنْفَالِمُ فَاللَّهُ مُنْفَالِمُ لَا مُنْفَالِمُ لَا مُنْفَالِمُ لَا مُنْفَالِمُ لَا مُنْفَالِمُ لَا مُنْفَالِمُ فَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مُنْفَالِمُ لَا مُنْفَالِمُ لَا مُنْفَالِمُ لَا مُنْفَالِمُ لَا مُنْفَالِمُ لَا مُنْفَالِمُ لَا مُنْفَالِمُ لَلَّهُ مُنْفِيلًا لَاللَّهُ لَا مُنْفَالِمُ لَمُنْفَالِمُ لَا مُنْفَالِمُ لَا مُنْفَالِمُ لَا مُنْفَالِمُ لَلْمُ لَا مُنْفَالِمُ لَا مُنْفَالِمُ لَا مُنْفَالِمُ لَلْمُ لَا مُنْفَالِمُ لَا مُنْفَالِمُ لَا مُنْفَالِمُ لَلْمُ لَا مُنْفَالِمُ لَا مُنْفَالِمُ لَا مُنْفَالِمُ لَا مُنْفَالِمُ لَا مُنْفِيلًا لَا مُنْفَالِمُ لَا مُنْفِيلًا لَا مُنْفِيلًا لَا مُنْفِيلًا لَا مُنْفِيلًا لَا مُنْفِقِلُونَا لَا مُنْفِيلًا لِمُنْفِيلًا لَا مُنْفِيلًا لَا مُنْفِيلًا لَا مُنْفِيلًا لَا مُنْفَالِمُ لَا مُنْفِيلًا لَالْمُنْفُلِمُ لَا مُنْفِيلًا لَا مُنْفَالِمُنْ لَا لَا مُنْفِيلًا لَا لَا مُنْفِيلًا لَا مُنْفِيلًا لَا مُنْفِيلًا لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا مُنْفِيلًا لَا مُنْفَالِمُ لَا لَا مُنْفِيلًا لَاللَّهُ لَا لَا مُنْفُلِمُ لَا لَالْمُلْلِمُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَاللَّالِمُ لَا لَاللَّهُ لَا لَالْمُنْفِقُلِمُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَالْمُلْلِمُ لَاللَّهُ لَا لَاللَّالِمُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَالْمُنْفُلِلْمُ لَالِمُا ل

اگرآ وی ذراسا ان کوسمحد کر پڑھے کہ انٹد تعالیٰ نے جھے سواری کی بیندت عطاء فرمائی ہے جس کو قابو کرنا میرے بس میں نہیں تھا، اور ایک ون بڑا سنر پیش آ نے والا ہے جو یا تو بالآ خر ہمارے لئے دائی عذاب کا ذریعہ ہوگا یادائی تعتوں کا ذریعہ ہوگا، ایسا نہ ہو کہ اس چھوٹے سے سنر میں ہم کوئی ایسا کام کرگزریں جو ہماری آ خرت کو نباہ کرنے والا ہو۔

لمبسفر پرجاتے وقت حضور اقدس على كامعمول

بیت وہ دعائقی جو ہرتم کی سواری کے لئے پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ سنر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قربی مسافت پر جاتا ہو یا بعید کی مسافت پر جاتا ہو ایکن اگر کو گھٹس لیے سفر پر اور اپنے شہر سے باہر دوسر ہے شہر کی طرف جارہا ہو تو اس موقع کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عظیم دعا کیں تلقین فرمائی ہیں، بیالی دعا کیں ہیں کہ کوئی انسان اس طرح ما تکنے کا تصور بھی نہیں کرسکا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیتا کہ جب آپ مدینہ منورہ سے باہر مسکی سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ فرمائے تو سب سے پہلے تین مرجبہ تھیں مرجبہ تھیں مرجبہ تھیں مرجبہ تھیں اردہ فرمائے تو سب سے پہلے تین مرجبہ تھیں مرجبہ تھیں

الله اکبو ، الله اکبو ، الله اکبو ، الله اکبو اس کے بعد جب سواری پرسوار ہوتے تو بیدد عا پڑھتے : سُبُحٰنَ الَّذِیُ سَخُّورَ لَنَا هَلَدًا وَمَا کُنَّا لَـهُ مُقُرنِیُنَ O وَإِنَّا إِلَی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوُنَ (الزِرْن.۱۳۱۱)

اس کے بعد ایک عجیب دعا ر فرماتے:

اَللَّهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَ الْخَلِيُفَةُ فِي الْاَ هُلِ اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا هٰذَا السَّفَرَ وَاطُوِ عَنَّا بُعُدَهُ۔

## سفرمين الثدنعالي كوسأتقى بناليس

اس دعا بيس پهلا جمله ارشا دفرمايا: اَللَّهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَر

اے اللہ اہم آپ کوسنر میں اپنا ساتھی بناتے ہیں کہ آپ سنر میں ہمارے ساتھی ہیں۔ کیونکہ ہرانسان کوسنر میں ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب سنر میں کوئی وشواری پیش آ جائے تو وہ ساتھی کام دیتا ہے۔ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ! ہم سفر پر روانہ ہورہے ہیں، اس سفر میں ہم آپ کو اپنا ساتھی بناتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ بتا ہے! جب سفر میں اللہ تعالی ساتھ ہو جا کیں، آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ بتا ہے! جب سفر میں اللہ تعالی ساتھ ہو جا کیں تو کہاں دشواری پیش آ سکتی ہے، کہاں پریشانی میں اللہ تعالی ساتھ ہو جا کیں تو کہاں دشواری پیش آ سکتی ہے، کہاں پریشانی آ سکتی ہے۔ اگر یہ دعا قبول ہو جائے اور اللہ تعالی واقعی ہمارے ساتھی بن جا کیں تو پھر ہرکام آ سان ہو جائے۔

دوسراجلدارشاوفرمايا: وَ الْمُعَلِيْفَةُ فِي الْآهل ـ

اس جلے میں جیب بات ارشاد قرمائی، وہ یہ کہ آپ سفر میں ہمارے ساتھی ہمی ہوں اور ہمارے یہ بھی ہوں۔ کیونکہ اگر کوئی اور ہمارے یہ ہے ہمارے کھر والوں کے بھہبان ہمی ہوں۔ کیونکہ اگر کوئی مختص ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر گھر میں وہ بھہبان بن کرنیس رہے گا، لیکن اے اللہ! آپ الیے بیں کہ جو ہر چکہ موجود بیں، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ سفر میں بمی موں اور ہمارے بیجے ہمارے گھر والوں کے گران اور بھہبان ہمی بن جا کیں اور اور ان کی حفاظت فرما کیں۔

دونول مشكلات حل هوتئيں

انسان جب کی سفر پر روانہ ہوتا ہے تو اس کے سامنے وو ہوی قکریں ہوتی ہیں۔ ایک قکر یہ ہوتی ہیں۔ ایک قکر یہ ہوتی ہے کہ میرا سفر آ سان ہو جائے، اس ہیں کوئی دشواری پیش نہ آئے اور ہیں اپنے سفر کے مقصد ہیں کامیاب ہو جاؤں۔ دوسری قکر یہ ہوتی ہے کہ ہیں گھر سے باہر جا رہا ہوں، میرے پیچے میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ وہ کہیں کی مشکل کا شکار نہ ہو جا کیں ۔حضور اقدس صلی اللہ والوں کا کیا ہوگا؟ وہ کہیں کی مشکل کا شکار نہ ہو جا کیں ۔حضور اقدس صلی اللہ تعالی کے اس دعا میں مسافر کی دونوں مشکلات کومل فربا دیا کہ ان دونوں کو اللہ تعالی کے حوالے کر دو اور اپنے اللہ تعالی کے حوالے کر دو اور اپنے بی اللہ تعالی کے حوالے کر دو اور اپنے بی اللہ تعالی کے حوالے کر دو اور اپنے بی دونوں دعا کیں بی اللہ تعالی کے حوالے کر دو اور اپنے بی دونوں دعا کیں تو ہو اکر مسافر کی یہ دونوں دعا کیں تو ہو مسافر کی ہے دونوں دعا کیں تو ہو مسافر کی کوئی مشکل باتی نہیں رہے گی۔

#### اے اللہ سفر آسان فرما دے

پهرتيسرا جمله پيارشادفر مايا:

اَللَّهُمَّ هَوِّنُ عَلَيْنَا هِلْدَا السَّفَرَ وَاطُوِ عَنَّا بُعُدَهُ. اے الله! ہمارے اس سنرکوآ سان کرد بیجے اور اس کی دوری اور فاصلے کو لیبیٹ و بیجے۔

جب مسافر لیے سفر پرروانہ ہوتا ہے تو وہ مسافت بڑی لبی ہوتی ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، اس لئے سفر پرروانہ ہونے سے پہلے بیدعا کرنی چاہئے تاکہ کہ بیسفرا سان ہوجائے اور اس سفر کی لبی مسافت سمٹ جائے، یعنی ہمیں پھ بھی نہ جلے اور ہم منزل تک پہنچ جا کیں۔

سفر کی مشقتوں سے پناہ ما تک لیس

اس کے بعد ایک دوسری دعا اور قرماتے:

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوٰذُ بِكَ مِنُ وَعُثَاءِ السَّفَرِ وَكَآ بَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْآخُلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ.

اے اللہ! میں سفری مشقت سے آپ کی پناہ مانگنا ہوں۔ بعنی میں اس بات سے پناہ مانگنا ہوں۔ بعنی میں اس بات سے پناہ مانگنا ہوں کہ بجے سفر میں مشقتیں اور معینیتیں بیش آ کیں اور اے اللہ!
میں اس بات سے پناہ مانگنا ہوں کہ میرے سامنے کوئی دکھ دسینے والا منظر آ

جائے۔

یعنی اس بات سے بناہ مانگنا ہوں کہ کوئی حادثہ یا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا
کوئی تصادم ہو جائے، اہذا ایسا منظر جو ہرا ہواور تکلیف دینے والا ہوا ہے اللہ!
جس اس سے بھی آپ کی بناہ مانگنا ہوں۔
والیسی برگھر والوں کی خیریت کی اطلاع ملے

پر قرمایا: وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِی الْآهُلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ ۔ اے اللہ! پس اس بات سے بناہ مانکنا ہوں کہ جب میں واپس لوٹ کراہے گھرآ وَں تو وہاں آ کرکوئی بُرا منظرد کیموں۔

جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو اس کو اس بات کی بھی قکر دامن گیر ہوتی ہے کہ جب میں دائیں گھر جاؤں تو میرے گھر دالے خوش دخرم ہوں، ان کو اچھی حالت میں دیکھوں، وہ بیار نہ ہوں، کی حادثے کا شکار نہ ہوں اور ان کو اطمینان کی حالت میں پاؤں۔ اس لئے دعا کرلی کہ اے اللہ! میں اس بات بال میں بناہ مانگا ہوں کہ میں گھر والوں کو ثرے حال میں پاؤں یا اپنے مال کو برے حال میں پاؤں یا اپنے مال کو برے حال میں پاؤں۔ اے اللہ! جب بی اولا دکو برے حال میں پاؤں۔ اے اللہ! جب میں وائیں آؤں تو بیسب اچھی حالت میں جھے دکھائی دیں۔

اس دعاكى جامعيت

متاہے! کیا کوئی مخص ایس دعائیں مائے گا؟ کسی کے حاشیہ خیال میں

یہ بات آسکتی ہے کہ وہ مسافر ہونے کی حالت بیں اللہ تعالیٰ ہے یہ دعا کیں ماسئے، مسافر کی جنتی ضرور بات ہوسکتی ہیں، وہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں میں جمع فرما دیں۔ "اللہ اکبر" کے ذریعہ سفر کا آغاز کیا، جب سواری پر بیٹے تو:

سُبُخنَ الَّذِي سَخَّرَلَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَـهُ مُنْفَرِنِيْنَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْفَلِبُونَ ـ

والی دعا پڑھی اورائے آپ کواورائے گھر والوں کواللہ کے حوالے کر دیا اور بہ
عاکر لی کہا اے اللہ اجرائم کی مشقت اور معیبت سے بچاہیے گا اور خیر و عافیت
سے واپس لا بے گا۔ یہ دعا کیس کرنے کے بعد سفر شروع کیا، جس کا مطلب یہ
ہے کہاس نے اپنے آپ کواللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔
دولیت

نی بستی ہے گزرتے وفت کی دعا

صدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ سفر کے دوران کسی نئی بہتی سے گزرتے تو اس موقع پر بیدد عافر ماتے :

ِ اَللَّهُمُّ اِنِّىُ اَسْكَلُكَ خَيْرَ هَالِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اللَّهُمُّ اِنِّى اَسْكَلُكَ خَيْرَ هَالِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ الْمُلِهَا وَخَيْرَ مَالِيُهَا وَاعْوَدُ بِلِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ اَلْحُلِهَا وَشَرِّ مَالِيُهَا .
اَهُلِهَا وَشَرِّ مَالِيُهَا .

اے اللہ! جس بستی ہے جس گزررہا ہوں ، اس بستی کی بعدا نیاں عطاء فرمایئ اور اس بستی کے جو اجھے لوگ

یہ وعا حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم اس وفت پڑھتے جب کسی نی بستی سے محررت ، چاہے وہال علم سنے کا ارادہ ہویا نہ ہو۔

سی بستی میں داخل ہوتے وقت کی وعا

اور امر کسی بستی میں مفہر نے کا ارادہ ہوتا تو اس بستی میں داخل ہونے سے پہلے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم بیدعا فرماتے:

بہلے جلے میں تو بدفر مایا کہ اس بستی کے سارے باشندوں کے دل میں ہاری محبت میدا کر دیجے، جا ہے وہ صالح ہوں یا نہ ہوں، لیکن دوسرے جملے میں یہ

فرمایا کہ اس بنتی کے جو صالح اور نیک لوگ ہوں، ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دیجئے۔ کیونکہ جب آ دی کمی نئی بنتی میں داخل ہوتا ہے تو وہاں پر اپنے آ پ کو اجنبی محسوس کرتا ہے کہ معلوم فہیں کہ کونسا محف میرے ساتھ کیا معالمہ کرے، اس لئے دعا کرلی کہ اے اللہ! ہماری محبت ان کے دا س میں ڈال ویجئے، اور ان کے ذیک لوگوں کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ یہ دعا کرنے کے بعد بنتی میں داخل ہوتے اور وہاں قیام فرماتے، اللہ تعالی ان اور عادی کی کہتے ہمارے تھے۔

#### خلاصه

بہرحال! یہ چند دعائیں ہیں جوحضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سنر کی حالت میں مانگا کرتے تھے، ہرمسلمان کو ان کے پڑھنے کی عادت ڈال لینی چاہئے۔ اور یہ درحقیقت مسلمان اور کا فر میں ایک بہت بڑا اخیاز ب کہ کا فر بھی سوار ہوتا ہے، لیکن کا فرغفلت کی حالت میں سوار ہوتا ہے، اور اس کا دھیان اپنے خالق کی طرف نہیں ہوتا، جبکہ مؤمن اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کے ساتھ ، اس کے ذکر کے ساتھ ، اس کے شکر کے ساتھ اور اس کی نعتوں کے اعتراف کے ساتھ سوار ہوتا ہے، اس کے نتیج میں ساتھ اور اس کی نعتوں کے اعتراف کے ساتھ سوار ہوتا ہے، اس کے نتیج میں اس کا پورا سفر عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اس کا پورا سفر عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تو فیتی عطاء فرمائے۔ آئین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# قربانی کے وفت کی وعا

الْحَمُدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُورُورِ الْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلُ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لا إلله وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لا إلله وَمَنْ يُضَلِلُهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لا إلله وَاللّه وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لا إلله وَاللّه وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ عَبُدُهُ وَ مَوْلانًا مُحَمَّداً وَ نَيْئِنَا وَ مَوْلانًا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - فَاللّهُ وَاصْدُولُهُ وَسَلّمُ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - فَاللّه وَاصْدَالِهِ وَاصْدَالِهِ وَامْدَالِهُ وَارَالًى وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - فَاللّه وَاصْدَالِهِ وَاصْدَالِهِ وَامْدَالِهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَلْهُ وَلَا لَا لَال

أمَّا بَعُدُ!

فَاعُوُدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرُّحَمْنِ الرَّحِيْمِ ط قُلُ إِنَّ صَلاَ قِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَا قِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ (سورة الانعام: آست ١٢٢)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمدلله ربّ العالمین

### دوعظيم عبادتين

بزرگان محترم و برادران عزیز! الله تعالی کا بردا انعام و کرم ہے کہ پیچھلے
ہفتہ مسلمان دوعظیم عبادتوں کی ادائیگی سے فارغ ہوئے، ایک جج کی عبادت
سے جس میں لاکھول مسلمانوں نے حقہ لیا اور دوسری قربانی کی عبادت سے،
المحمد للله لاکھول مسلمانوں نے بیعبادت انجام دی، بید دونوں عبادتیں ایس ہیں
کہ الله تعالی نے ان دونوں کو انہی ایام کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، ان ایام
کے علاوہ دوسرے ایام میں بیعبادتیں انجام نہیں دی جا سکتیں، اس کے ذریعہ
الله تعالی بی بتلانا چا ہے ہیں کہ کسی بھی عمل میں اپنی ذات میں کوئی شرف اور
فضیلت نہیں بلکہ بیصرف الله جل شانہ کا تھم ہے جو کسی عمل کو برگزیدہ اور
باعث اجرد واب بنادیتا ہے۔

# قربانی کے وقت میددعا پڑھیں

روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کی عبادت انجام وسیتے توبید عافر ماتے:

إِنَّ صَلاَ تِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَا تِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ

قربانی کے وقت جو کلمات آپ نے ارشاد فرمائے، ان میں بڑا عظیم سبق ہے، ان کلمات کا ترجمہ یہ ہے کہ''میری نماز اور میری قربانی وعبادت اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لئے ہے جورت العالمین جیں، اے اللہ! بہ قربانی جو میں آپ کی بارگاہ ہیں چیش کررہا ہوں، یہ جانور بھی آپ بی نے جھے عطاء فرمایا تھا
اور اس جانور کو آپ بی کی بارگاہ ہیں جھے چیش کرنے کی سعادت عاصل ہو
رہی ہے۔ان کلمات کے ذریعہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو، چاہ
وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو، چاہے وہ ج ہو،
چاہے وہ قربانی ہو، جب تک اس عبادت سے مقصود اللہ تعالیٰ کو رامنی کرنانہیں
ہے، اس وقت تک اس عبادت کی کوئی قدرو قیست نہیں، اگر کوئی آ دی عبادت
کرے لیکن اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو رامنی کرنے کے بجائے تخلوق کو رامنی کرنا مقصود ہو تو پھر اس عبادت کی کوئی قدرو قیست بیا ہوتا ہے وہ اخلاص کو رامنی کرنا مقصود ہو تو پھر اس عبادت کی کوئی مقدود ہو تو پھر اس عبادت کی کوئی مقدود ہو، دکھاوا یا نام نمود اور شہرت مقصود ہو تو پھر اس عبادت کی کوئی مقدرو قیست باتی نہیں رہتی، اعمال کے اندر جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ اخلاص سے موتا ہے، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا ہی مقبول ہوگا۔ اور اس براجر و ثواب ہوگا۔

#### لفظ "نُسُك كى جامعيت

اس دعا میں حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے "مُسُلُ " کا لفظ استعال فرمایا ہے۔ یہ لفظ مربی زبان میں تین معانی کے لئے آتا ہے، "مُسُلُ " کے ایک معنی قربانی کے جیں اور جی کے ارکان کو بھی "مُسُلُ " کہا جاتا ہے، یہ دوسرے معنی جیں۔ اور لفظ "مُسُلُ " ہرفتم کی عباوت پر بھی بولا جاتا ہے، یہ تیسرے معنی جیں۔ اور لفظ "مُسُلُ " ہرفتم کی عباوت پر بھی بولا جاتا ہے، یہ تیسرے معنی جیں۔ لبندا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعال قرمایا، وه صرف قربانی کے لئے خاص نہیں بلکہ تمام عبادتوں کے لئے جا مع ہے۔

#### میرا جینا مرنا اللہ تعالیٰ کیلئے ہے

یہ بات تو ہرسلمان کوآ سانی سے مجھ میں آ جاتی ہے کہ جوہمی عبادت مووہ اللہ تعالیٰ کے لئے مونی جاہئے، اگر کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ۔ نیکن حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اس كرساته دوكلي اور الما دئ، وه بدين: "وَمَحْيَايَ وَمَمَايِيْ" جس كمعنى یہ ہیں کہ میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔اب سوال یہ ہے كمناز الله تعالى كے لئے ہم يہ بات توسيح بيس آربى ہے، قربانى الله تعالى کے لئے ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آخمی، اور ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں، یہ بات بھی سمجھ میں آ ربی ہے، لیکن "جینا" الله تعالی کے لئے ہے اور "مرنا" الله تعالى كے لئے ہاس كاكيا مطلب ہے؟ سب كام الله تعالى كيلي مون عابيس

در حقیقت اس کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق ویدیا، وہ بیکدایک مسلمان کی صبح ہے لے کرشام تک کی زندگی کا ہر کام حقیقت میں اللہ تعالیٰ بی کے لئے ہونا جا ہے، جا ہے وہ ویکھنے میں دنیا کا کام نظر آر با ہو، جاہے وہ دیکھنے میں اسے نفس کی خواہشات کی تشکین کا کام نظر آرہا ہو، کیکن ایک مؤمن کے وہ سب کام اللہ تعالیٰ کی خاطر ہونے جاہئیں۔ مؤمن اور كافريس قرق

اوراس کے ذر بعہ بیہ بتلا دیا کہ ایک مؤمن کی زندگی میں اور ایک کا فر

کی زندگی میں بنیادی فرق ہے ہے مہ بید دونوں کام ایک طرح سے کرتے ہیں کئین مؤمن کا مقصد مجمداور ہے اور کا فر کا مقصد مجمداور ہے۔ مثلاً جب آ دی صبح بیدار ہوتا ہے تو میکھ کم تا بیتا ہے اور پھر روسی مانے کے لئے باہر لکاتا ہے، اگر کوئی ملازم ہے تو وہ ملازمت پر جاتا ہے، اگر کوئی تجارت پیٹیہ ہے تو وہ تجارت کے لئے جاتا ہے، امر کوئی زراعت پیشہ ہے تو وہ کا شنکاری کے لئے جاتا ہے، ہر مخص اینے اپنے کام کے لئے نکاتا ہے، یہی کام مؤمن بھی کرتا ہے اور میں کام کا فرمجی کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملہ کے ذربیداس طرف اشارہ فرمایا کہ ایک مؤمن کا کام کافر کے کام سے مختلف ہونا جا ہے ، کا فرکا مقصد صرف ہیہ وتا ہے کہ پیٹ کا جہنم مجرد یا جائے ، پہیٹ ہیں جو بعوك كى آمك كى موئى ہے، اس كو بجما ديا جائے اوربس، اس مقصد كے لئے وہ کھائی رہا ہے اور روزی کمانے کے طریقے بھی اختیار کر رہا ہے، اس سے آ مے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔

مؤمن شکرا دا کرکے کھا تا ہے

اور ایک مؤمن بھی بیسب کام کرتا ہے،لیکن پہلی بات تو بیر ہے کہ وہ الله تعالیٰ کے انعام و کرم اور اس کی نعمتوں کے استحضار کے ساتھ کھا تا ہے کہ میں سے جو کھا تا کھا رہا ہوں، بیمیری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے بلکہ سے کھا تا کسی دینے والے کی دین اور اس کی عطاء ہے، پھراس ذات کا شکر اوا کر کے کھاتا ہے۔ دوسری بات بدہے کہ وہ جو پچھ کھاتا ہے، اس میں طال وحرام کا انتیاز كرتا ہے كيا چيز ميرے لئے طلال ہے اور كيا چيز حرام ہے؟ مينبيں كہ جو چيز

#### زبان کوانچی گلی، اس کو کھانا شروع کر دیا۔ بیراعضاء اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں

تیسری بات بیہ کدوہ کھانا بھی اس لئے کھاتا ہے کہ بیہ جان بھی میری اپنی نہیں ہے کہ بیہ جان بھی میری اپنی نہیں ہے کہ:
اپنی نہیں ہے بلکہ بیہ جان کسی اور ذات کی ملکیت ہے جس نے بیر قرما دیا ہے کہ:
لِلْهِ مَا فِی السَّموٰتِ وَمَا فِی الْاَدُ صِی (سورۃ البقرۃ، آ ہے۔۳۸۳)
زمین وآسان میں پائی جانے والی تمام اشیاء کا مالک اللہ تعالیٰ ہے،
للذا ہماری جان بھی اس کی ملکت ہے، ہم جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ماتھ

لبذا ہماری جان بھی ای کی ملکیت ہے، ہم جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ ہمارے ہیں، یہ پاؤں ہمارے ہیں، یہ آسکمیں ہماری ہیں، یہ کان ہمارے ہیں، حقیقت میں یہ البتہ یہ اللہ یہ اللہ یہ اللہ یہ اللہ ہیاں کی ملکیت ہیں، البتہ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ اعضاء فائدہ اٹھانے کے لئے ہمیں عطاء فرما رکھے ہیں، اور جب یہ جان اس کی ملکیت ہے اوراس نے ہمیں فائدہ اٹھانے کے لئے جمیں فائدہ اٹھانے کے لئے عطاء فرما کی ملکیت ہے اوراس نے جمیں فائدہ اٹھانے کے لئے عطاء فرما کی ہم پردکھے ہیں۔

# بان کا بھی تم پر حق ہے

چنانچ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے بندے! میں کھے بیجم وے رہا ہوں، بیہ جان دے رہا ہوں، اب اس جسم اور جان کی حفاظت کرنا بھی تیرا فریضہ ہے، میری طرف سے تھے پر بیفریضہ عائد کیا گیا ہے کہ اس جسم اور جان کی حفاظت کرنا، اور اس جسم اور جان کی حفاظت کا ایک حقہ بیجی ہے کہ اس کو غذا دے، اگر تو اس کو غذا نہیں دے گا تو بیجسم کام کرنا چھوڑ وے گا اور ہے کار

۳۲۱

ہوجائے گا اور ہلاک ہو جائے گا ، لہذا جسم کو غذا دینا بھی اللہ تعالیٰ کے تھم کے عین مطابق ہے۔ اس بات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الغاظ میں ارشاد فرمایا:

#### وان لنفسك عليك حقًا

لین تہاری جان کا بھی تم پر تق ہے، وہ جق ہے کہ اس جان کو صحت مندر کھنے کی کوشش کرو۔ بی وجہ ہے کہ اگر کوئی فخض بالکل کھانا بینا جھوڑ دے اور جان بوجھ کر بھوکا رہے تو اس کے لئے ایہا کرنا شری اعتبار ہے گناہ ہے، اس لئے کہ بیہ جان اللہ تعالی کی عطاء ہے اور اس جان کا حق ہے کہ اس کوغذا وی جائے ، اگر بالکل بھوکا رہے گا تو وہ حق اوانیس ہوگا اور گناہ ہوگا۔

#### بعوك ہڑتال كرنا جائز نہيں

یکی وجہ ہے کہ آئ کل لوگ جو بھوک ہڑتال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کھا کیں سے اور یکھ نہیں میکن سے۔ اس کے بارے ہیں علاء کرام نے فرمایا کہ شری اعتبار سے بیہ ہڑتال جائز نہیں، اس لئے کہ بیہ جان اپنی ملکیت نہیں کہ اس کے ساتھ جو جا ہوسلوک کرو، چا ہوتو اس کو بھوکا مار دو، بلکہ بیہ جان اللہ تعالی کی عطاء ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو وقت پر کھانا کھلاؤ۔

#### مصرت عثمان بن مطعون فظيه كامعمول

جب نیا نیا اسلام آیا تو صحابہ کرام میں عبادت کرنے کا برا جذبہ تھا، چنانچ جضرت عثان بن مظعون رضی اللہ تعالی عند نے اپنا سے معمول بنالیا کہ دن بھرروزے سے رہتے تھے اور رات بھر تہجد پڑھتے تھے، دن میں کھاتے نہیں ۔ تھے اور رات کوسوتے نہیں تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو تنیبہہ فر مائی کہ بیطریقتہ درست نہیں۔اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

> فان لا هلك عليك حقاً وإن لنفسك عليك حقاً الخ (ابوداؤد، ابواب قيام الليل، باب مايؤ مربه، من القصد في الصلاة)

الیمی تہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تہاری آ کھ کا بھی تم پر حق ہے اور تہاری ہوں کا بھی تم پر حق ہے اور تہارے پاس آنے والے مہانوں کا بھی تم پر حق ہے اور تہارے پاس آنے والے مہانوں کا بھی تم پر حق ہے۔ مؤمن سارے حقوق کو ایک ساتھ اوا کرتا ہے، بینیں کرتا کہ ایک طرف کو ڈھلک گیا اور دوسرول کے حقوق پامال کردے، اس لئے روزانہ سارا سال روزہ رکھنا کروہ ہے، پہندیدہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کے نتیج میں نفس کاحق فوت ہورہا ہے۔ ہے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کے نتیج میں نفس کاحق فوت ہورہا ہے۔ جان کی حفاظت ہماری فرمہ واری ہے

البنداایک مؤمن اگر کھانا کھاتا ہے تو وہ در حقیقت اس لئے کھاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو حکم دیا ہے کہ اپنے اس نفس کی حفاظت کرو۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے جو واضح طور پر صحت کے لئے مصر ہواور جس کے بیتیج میں بیار پڑنے کا غالب گمان ہوتو ایسا کام کرنا شرعا بھی جائز نہیں۔ اس لئے کہ یہ جان اپنی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطاء ہے، جب تک اس نے یہ جان ہمیں اس موق یہ جان ہمیں اس کی حفاظت ہمارے ذھے صروری ہے۔

#### (mth.

#### مؤمن سب كام الله تعالى كيلي كرتاب

لبذا المرمؤمن كمانا كمار بابتووه درحقيقت اين نفس كاحق اداكرني کے لئے کھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا استحضار کر کے شکر ادا کر کے کھا رہا ہے اور حلال وحرام کی تمیز کر سے کھا رہا ہے، ان تین باتوں کی وجہ ہے اس مؤمن کا کھانا ہمی اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور عبادت ہے۔ اگر مؤمن روزی كمانے كے لئے جا رہا ہے تو بظاہر وہ دنيا دارى كا كام ہے، ليكن ايك مؤمن کے روزی کمانے میں اور ایک کافر کے روزی کمانے میں یمی فرق ہے، ایک مؤمن جوروزی کماتا ہے تو اس نیت کے ساتھ کماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذے میرے نفس کے حقوق بھی رکھے ہیں، میری بیوی کے اور میرے بچوں کے میرے ذہبے حقوق رکھے ہیں ، ان سب کے حقوق ادا کرنے کے لئے میں روزی کما رہا ہوں اور اس کی نیت ہے ہوتی ہے کہ حلال وحرام کی تمیز کے ساتھ کماؤں گا، جائز روزی کماؤں گا اور نا جائز ہے پر ہیز کروں گا۔اس طرح ایک مؤمن کے سارے کام اللہ تعالیٰ کے لئے ہوسکتے ہیں اور ہونے طاہیں، يهال كك كدا كروه تفريح كررها بوقوه تفريح بمى الله تعالى كے لئے دونى جاہے اور بینیت کرے کہ میں اس لئے تفریح کر رہا ہوں تا کہ بیرے بنے اور ذہم اور قلب کا حق ادا ہو، اس نبیت ہے وہ تفریح بھی اللہ تہائی کے لئے موكئ \_مؤمن كاسونا بمى الله تعالى كے لئے ہے، اس لئے كد ده وسے وقت بد نیت کرتا ہے کہ میں اس لئے سور ہا ہول کہ بیدمیرے نفس کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا تھم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی سبے ہے اور جائز طریقے سے

ور ہا ہوں ، اس نیت سے بیسونا بھی اللہ تعالی کے لئے ہو گیا۔

ررایک نسخہ کیمیا ہے

بہرحال! حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے جو کلمه ارشاد فرمایا، به ایک ایان نے کیمیا ہے جومؤمن کی زندگی کے ہرکام کو خالص اللہ کے لئے بنانے والا ہے اور عبادت قرار دینے والا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ''میرا جینا اللہ تعالیٰ کے

# میرا مرنا بھی اللہ تعالیٰ کیلئے ہے

آخر میں فرمایا:

وَمَمَا تِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ۞

میرامرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ مرنا اللہ تعالیٰ کے لئے ہونے کا مطلب ب ہے کہ آ دمی اس بات ہر ایمان رکھے کہ جو وقت اللہ تعالی نے میرے لئے دنیا سے جانے کا مقدر فرما دیا ہے، وہی وقت برحق ہے، میں سیح فیصلہ نہیں كرسكتا كه آج ونياسے جاؤں ياكل جاؤں يا ايك سال بعد جاؤں يا دس سال بعد جاؤں، فیصلہ ای کا ہے، اس کی مشیب ہے اور اس کی تحکمت ہے، اور اس حكمت كے تحت يد فيصله مونا ہے كه مجھے كب تك اس دنيا بيس رہنا ہے اور كب اس دنیا سے جانا ہے۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بید دعا فرمائی: اَللَّهُمُّ أحيني ما علمت الحياة خيراً لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي

اے اللہ! مجھے اس وقت تک زندہ رکھتے جب تک میرا زندہ رہنا آپ کے علم کے مطابق میرا مرنا کے علم کے مطابق میرا مرنا کے مطابق میرا مرنا کہ مطابق میرا مرنا کہتر ہو جائے تو مجھے موت دید ہیجئے۔ آ دی اپنی طرف ہے کوئی فیصلہ نہ کرے۔ خود کشی حرام کیوں ہے؟

یی دجہ ہے کہ "خودکی" کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے کہ تہمیں کب اس دنیا ہے جانا چاہئے، یہ فیصلہ تم اسپنے ہاتھ میں لے رہے ہو، یہ جان تہاری اپنی ملکیت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جیسا چاہوسلوک کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے جو اس نے عطاء کی ہے۔ لہٰذا اس جان کی حفاظت تہاری ذمہ داری ہے، یہاں تک کہ موت کی تمنا کرنا بھی ناجا تزہیں موت کی دعا کرنا جا ترنہیں

موت کی دعا کرنا بھی ناجائزہے، چنا نچہ بہت ہے لوگوں کی زبانوں پر
یہ جملہ آ جاتا ہے کہ یا اللہ! میرا حال بہت خراب ہے، جھے موت بی
دیدے۔العیاذ باللہ العلی العظیم۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ارے تہیں کیا
معلوم کہ اگراس وقت تہاری موت آ جائے تو تہارا کیا انجام ہوگا، اللہ تعالی
بی جانح ہیں کہ تہارے حق میں کب تک زندہ رہنا بہتر ہے۔اگرایک لیے
کے لئے یا ایک تھنے کے لئے موت مؤخر ہو جائے تو کیا معلوم کہ اس ایک
گھنے میں تہیں وہ کام کرنے کی توفیق ہو جائے جو تہارے سارے ویکھلے
گاہوں کو دھو دے اور تہارا بیڑا یارکر دے، لہذا موت کی تمنا مت کرو، نی

# کریم ملی الله علیه وسلم نے اس سے منع فر مایا ہے۔ حضرت خباب بن ارت من کی بیماری

حضرت خباب بن ارت منی اللہ تعالی عند مشہور صحابی ہیں، وہ ایک مرتبہ سخت بیار ہو مے اور انتہائی شدید تکلیف بی بنے، کوئی صاحب ان کی عیادت کے لئے می تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عند نے ان سے فرمایا کہ آج می تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عند نے ان سے فرمایا کہ آج می تھے اتنی شدید تکلیف ہے کہ اگر موت کی تمثا کرنا جائز ہوتا تو بی موت کی تمثا کرنے سے کی تمثا کرتے ہے من فرمایا ہے، اس لئے بی موت کی تمثانیں کرتا۔ موت کی تمثا کرنا

موت کی تمثا کرنا اس لئے منع ہے کہتم یہ فیصلہ کرنے والے کون ہو کہ تمہارے حق میں جینا بہتر ہے یا مرنا بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ای کے اوپر یہ فیصلہ چھوڑ دواورای سے مدد ما محوراس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو موت بھی اللہ ہی اللہ ہی کے لئے ہے۔ یہ معنی ہیں اس دعا کے کہ:

اِنَّ صَلَا تِیُ وَنُسُکِیُ وَمَعُیَایَ وَمَمَا تِیُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِیُنَ ٥ صبح اٹھ کر ہے ثبیت کرلو

ای لئے میرے شخ حضرت ڈاکٹر عبدالمی صاحب قدس الله سره ہم الله سرت فرمایا کرتے ہے کہ دیکھ بھائی احتہیں بڑی کام کی بات بتا :

ہوں کہ می کو جب نماز بحر کے لئے اٹھوتو نماز بجر کے بعد یہ نیت کرلوکہ یا اللہ!
آج میں جدکام کروں گا، اللہ! آپ کے لئے کھاؤں گا، روزی کماؤں گا تو آپ کے لئے کھاؤں گا، روزی کماؤں گا تو آپ کے لئے کھاؤں گا، روزی کماؤں گا تو آپ کے لئے کھاؤں گا، روزی کماؤں گا تو آپ کے لئے سوؤں گا، کسی سے ملاقات کے لئے روزی کماؤں گا، سوؤں گا تو آپ کے لئے کروں گا، آپ کے لئے کروں گا، اے اللہ! میں ہر کے لئے کروں گا، اے اللہ! میں ہر کام میں آپ کے لئے کروں گا، اور یہ پردھو:

اِنَّ صَلَا ۔ وَنُسُكِیُ وَمَحْيَایَ وَمَمَا تِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ ۞ مِن صَلَا ۔ وَنُسُكِیُ وَمَعَایَ وَمَمَا تِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ ۞ مِن کے وقت اللہ تعالی کی ہارگاہ میں بیگزارش پیش کردو کہ اے اللہ! میں بید ارادہ کردہا ہوں کہ جو پچھ کام کروں گا، آپ کورامنی کرنے کے لئے کروں گا۔

# كام \_ كِرشروع بين نيت درست كرلين

شربیت کا اصول میہ ہے کہ جب آ دی کی کام کے شروع میں کوئی نیت کر لیتا ہے تو کام کے دوران اگر خفلت ہو جائے تو اللہ تعالی شروع کی نیت کو معتبر مان لیتے ہیں۔ مثلاً جب نماز شروع کی تو اس وقت یہ نیت کرلی کہ میں یہ نماز اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھ رہا ہوں اور پھر''اللہ اکبر'' کہہ کر نیت با ندھ لی تو اب نماز کے دوران ادھراً دھر کے غیرا ختیاری خیالات آ رہے ہیں، اس وقت یہ دوسیان بھی نہیں رہتا کہ میں یہ نماز اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھ رہا ہوں، کین اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھ رہا ہوں، کین اللہ تعالیٰ کی رحمت الی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب میرے بندے ناز کے نماز کے تعالیٰ کی رحمت الی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب میرے بندے ناز کے

شروع میں بینیت کر فی تھی کہ میں بینماز اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھ رہا ہوں تو میں اس کی بوری نماز کو میں اس کی بوری نماز کو عبادت میں کھوں گا اور اس کوا پنے لئے بی قرار دوں گا، بید اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔

#### صبح اٹھ کرید دعا پڑھ لو

البذا جب صح الحد كرم نے بینت كرنى كدا ج كون ميں جتنے كام كروں كا، وہ اللہ تعالى كے لئے كروں كا، فير ورميان اگر پي فلت بھى ہوگئ، مثلاً كھانا كھانے وقت اس نيت كا خيال ندا يا تو اللہ تعالى كى رحمت سے اميد بحك كدانشاء اللہ شروع ميں كى ، وئى نيت يہاں آ كرلگ جائے گی۔ اى طرح جب كدانشاء اللہ شروع ميں كى ، وئى نيت يہاں آ كرلگ جائے گی۔ اى طرح جب روزى كمانى شروع كى اور اس نيت كا خيال ندا يا تو وہ صح كے وقت كى جوئى نيت يہاں بھى لگ جائے گى، اس طرح دن بحر كے جتنے جائز اور مباح كام بيں، اللہ تعالى كى رحمت سے اميد ہے كہ اس نيت كے نتيج ميں وہ سب كام بيں، اللہ تعالى كى رحمت سے اميد ہے كہ اس نيت كے نتيج ميں وہ سب كام عبادت بن جائيں گے۔ اس لئے ہمارے معرت والا رحمۃ اللہ عليه فرمايا كام عبادت بن جائيں گے۔ اس لئے ہمارے معرت والا رحمۃ الله عليه فرمايا كرتے سے كہ روزانہ صح الحد كم يہ كہ ديا كرو:

اِنَّ صَلَا تِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَا تِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ ﴾ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ ﴾

جو کھے ہوگا اے اللہ! آپ کے لئے ہوگا، اس طرح تہاری پوری : حرکی عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالی اپنے فعنل وکرم سے بچھے اور آپ سب کو اس کی تو فیل عطاء فرمائے۔ آپین۔ وَ آخِو ُ دَعُوالَا اَنِ الْحَمَدُ لِلَٰهِ رَبِ الْعَلْمِيْنَ



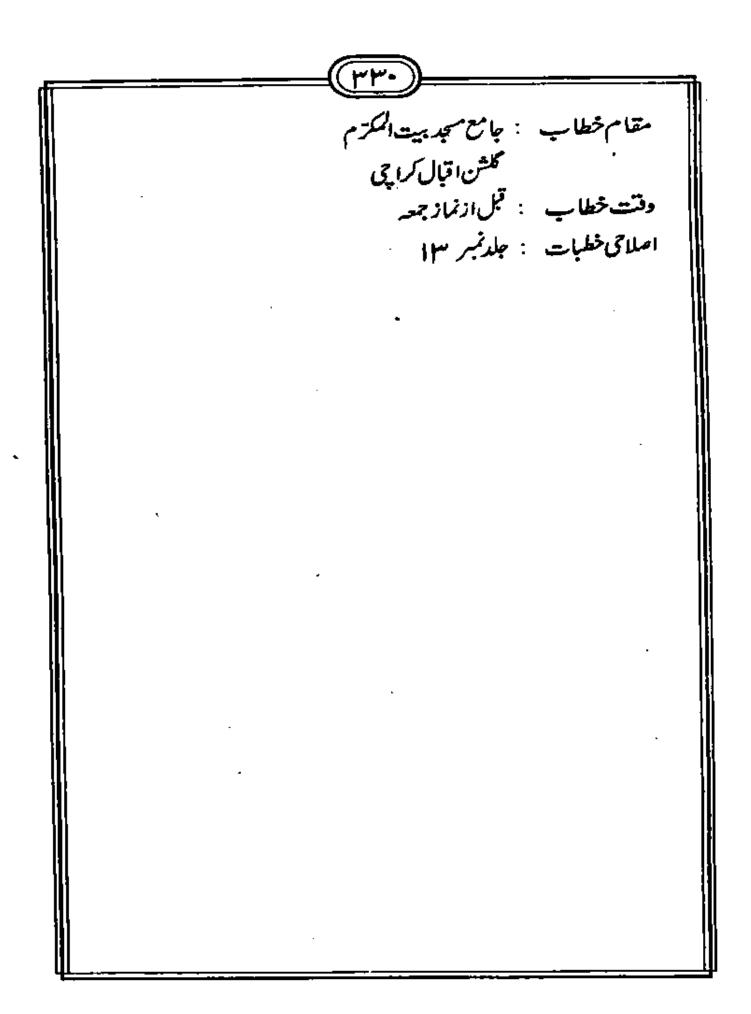

# بِشُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿

# مصیبت کے وقت کی دعا

الْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شَيْعاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لا إلله إلا الله وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأُشْهَدُ اَنْ لا إلله إلا الله وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأُشْهَدُ اَنْ لا إلله الله وَمَولانا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَنَبِينَنَا وَمَولانا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -

فَاَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيُمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط وَقَالَ رَبُّكُمَ ادْ عُونِى اَسْتَجِبُ لَكُمُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنُ عِبَادَتِى سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنُ عِبَادَتِى سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ (سورة المؤمن: آيت ٢٠)

دَاخِرِيُنَ ـ

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادران عزیز! گزشته تقریباً ایک سال سے مسنون وعاؤں کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے، اب چند دعا کیں ہاتی ہیں، انشاء اللہ ان کی تشریح کا سلسلے کو محمل کرنے کا ارادہ ہے، اللہ جل شانہ اپنی رحمت کی تشریح کرے اس سلسلے کو محمل کرنے کا ارادہ ہے، اللہ جل شانہ اپنی رحمت ہے، مسب کواس برعمل کرنے کی توفیق عطاء فرمائے۔ آبین۔

ونیامیں کوئی تکلیف سے خالی نہیں

جب آ دی شخ کے وقت کاروبار زندگی میں وافل ہوتا ہے تو وہاں پراس
کو ہرتم کے حالات اور واقعات سے سابقہ پیش آتا ہے کوئی انسان اس روئے
زمین پر ابیا نہیں ہے جس کو ان حالات اور واقعات سے بھی بھی تکلیف نہ
پہنچتی ہو، بڑے سے بڑا سرمایہ وار، بڑے سے بڑا دولت مند، بڑے سے بڑا
حاکم، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار، یہ وعویٰ نہیں کرسکتا کہ مجھے بھی کوئی
تکلیف نہیں پینچی، اگر انسان ہے اور وہ اس دنیا میں ہے تو اس کو بھی نہیں کرسکتا کہ مجھے بھی کوئی
تکلیف ضرور پہنچے گی، اس سے کوئی مشنی نہیں۔

#### مؤمن اور کا فر میں فرق

لیکن تکلیف کنچنے پر ایک کافر کے رویہ جس اور ایک مسلمان کے رویہ جس زمین وآسان کا فرق ہے، جب کافر کو تکلیف کی بہنچی ہے تو وہ اس تکلیف کا زبان سے اظہار کرتا ہے، بعض اوقات روتا چلاتا ہے، بعض اوقات شکوہ کرتا ہے، بعض اوقات کی گئا ہے اور '' نعوذ باللہ'' اللہ تعالی سے گلہ کئے وہ کرتا گئا ہے اور '' نعوذ باللہ'' اللہ تعالی سے گلہ کئے ہے۔ کہ کھکوہ کرنے گئا ہے۔

#### تکلیف کے وقت کی دعا

مرحنور اقدس ملی الدعلیہ وسلم نے ایک مؤمن کو بہتلقین فرمائی کہ جب بھی متہیں کوئی تکلیف کی بات چیش آئے تو بدکلمات پڑھو: جب بھی مہیں کوئی تکلیف کی بات چیش آئے تو بدکلمات پڑھو: إنّا لِلْهِ وَإِنّا إِلَيْهِ وَاجْعُونَ -

اوراس کے بعد سدعا پرمو:

اَللَّهُمَّ اِنِّىُ اَحْتَسِبُ لَكَ فِى مُصْبِبَتِى وَ اَجُرُنِى فِيُهَا وَ اَبُدِ لَنِى خَيْراً مِنْهَا -

جارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ تکلیف کینے کے تکلیف کینے کے تکلیف کینے کے دکلیف کینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بری مصیبت آجائے بلکہ اگر چھوٹی کی تکلیف پہنچ تو بھی کہی تھم ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جراغ گل ہو گیا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے إنّا لِلْهِ وَإِنّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ بِرُحا۔

# "إنَّا لِلَّهِ" كا مطلب

یہ جملہ درحقیقت بڑا عجیب جملہ ہے، اگر انسان اس جملے کوسوج سجھ کر زبان ہے اداکر نے قد دنیا کی کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف السی نہیں ہے جس پر یہ جملہ شخنگ نہ ڈالد بتا ہو۔ اس جملہ کامعنی یہ ہیں کہ 'جم سب اللہ تعالیٰ کے بین یہ بین اللہ تعالیٰ بی کی کی چین اللہ تعالیٰ ہی کی کی طرف لوث کر جانے والے ہیں۔' اور مملوک ہیں اور جم سب اللہ تعالیٰ بی کی طرف لوث کر جانے والے ہیں۔' اور جب یہ کہا 'دانا للہ' کہ جم تو ہیں بی اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کی مکیت میں اللہ تعالیٰ بی کی طرف لوث کر جانے والے ہیں۔' اور جب یہ کہا 'دانا للہ' کہ جم تو ہیں بی اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کی مکیت میں اللہ تعالیٰ کی مکیت ہے تو ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی تکلیف پیچی ہے تو ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے مقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔

و کیمنے میں بوس محسوس ہورہا ہے کہ ہمیں تکلیف پینچی ہے، ہمیں پریشانی
لاحق ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ جل شاند کی حکست اس میں حاوی ہے اور
یہ کام اس کی حکست کے بغیر نہیں ہوسکتا، جو تصرف ہماری ذات میں چل رہا
ہے، وہ سب حکست پرجن ہے اور اس پرکسی کو گلہ شکوہ کرنے کا کوئی موقع نہیں۔

وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ كَامُطُلِّب

دوسراجله ب: وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ -

اور ہم ای کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی یہ تکلیف جو پینچی ہے، یہ

ہمیشہ رہنے والی نہیں، ایک وفت آئے گا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوث کر جا کیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوث کر جا کیں گے، اگر ہم نے اس مصیبت پر صبر کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھا تو اس کے نتیج میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس اجر حاصل ہوگا۔ ووسری وعاکا مطلب اور ترجمہ

اس کے بعد حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم نے بید دعا تلقین فرمائی: اَللَّهُمَّ اِنِّی اَحْتَسِبُ لَکَ فِی مُصْبِبَتِی وَ اَجُوْنِی فِیْهَا وَ آبُدِ لُنِی خَیْراً مِنْهَا۔

اے اللہ! میں اس مصیبت میں آپ سے تو اب طلب کرتا ہوں ، لیعنی یہ تکلیف جو مجھے پیچی ہے، آپ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ اس مصیبت کے عوض آپ مجھے آ خرت میں تو اب عطاء فرما کیں ہے، لہذا آپ مجھے اس پر اجرعطاء فرما کیں گے، لہذا آپ مجھے اس پر اجرعطاء فرما ہیئے۔ پہلے تو اللہ تعالی سے یہ دعا کرلی کہ اے اللہ! جو تکلیف پیچی تھی وہ پہلے گئی اور چونکہ وہ تکلیف آپ کی طرف سے آئی ہے، اس لئے میں اس پر راضی ہوں ، لیکن ساتھ ہی آپ کی طرف سے آئی ہے، اس لئے میں اس پر مراضی ہوں ، لیکن ساتھ ہی آپ سے یہ التجاء ہے کہ اس مصیبت کے بدلے مراضی ہوں ، لیکن ساتھ ہی آپ سے یہ التجاء ہے کہ اس مصیبت کے بدلے مراضی ہوں ، لیکن ساتھ ہی آپ سے یہ التجاء ہے کہ اس مصیبت کے بدلے میں آخرت میں اجرعطاء فرما ہے۔

### مصيبت كابدل ما كَلَّئَے

اب اس بركس كو بدخيال بوسكنا تفاكه جب تم مصيبت برراضى موسكة اور الله تغالى بيات برراضى موسكة اور الله تغالى سے اس مصيبت براجر بھى مانگ رہے ہوتواس كا مطلب بد ہے كد بدمصيبت باتى رہے،ليكن سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم في الكا جمله الله عليه وسلم في الكا جمله الله عليه وسلم

فراکر اس خیال کی تر دید فرادی، چنانچه فرایا که بید کهوکداے الله! محصے اس معیبت کے بدلے کوئی بہتر چیز عطاء فرما دیجئے۔ یعنی میں اگرچہ آپ کے فیصلے پر راضی ہول اور آپ کے فیصلے پر مجھے کوئی گلہ اور شکوہ نہیں ہے اور نہ اعتراض ہے، نیکن اے الله! میں کمزور ہول، میں مصیبت کا مخل نہیں کرسکتا، اس کے آپ میری کمزوری پردم فرمائے اور آپ مجھے سے بیمعیبت وور فرما ویکے اور اس کے بدلے میں مجھے اچھی حالت عطاء فرما دیجئے۔

#### مصیبت دور ہونے کی دعا سیجئے

لہذا اس دعا میں ایک طرف تو جومعیبت اور تکلیف پینی ہے، اس تکلیف اور معیبت پر گلہ اور فکوہ کوئی تبیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کا اعلان ہے، دوسری طرف اپنی کمزوری کا اعتراف ہے کہ اے اللہ! میرے اندراس مصیبت اور تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت نیس ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہ صیبت مزید جاری رہ تو میں بے صبری کا شکار ہوجاؤں، اس لئے اے اللہ! میں آپ سے دعا یمی کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ مصیبت اور تکلیف وور فرما دیجے۔ اس دعا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جزوں کو جرح فرما دیا۔

#### ميرے والد ماجداور بياري

بجے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میرے والد ماجد حضرت مولاتا مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سره، شدید تکلیف میں جتلا شعے، ایک طرف ول کی تکلیف، دوسری طرنب یو اسیر کا بھوڑ انکل آیا، تیسری طرف جسم پر ہرپیز کی بھنسیاں نکل آ ئى تقيں جو شديد تکليف ده ہوتی ہيں، ڈاکٹروں کا کہنا بيه تفا كه ان پھنسيوں میں ایس تکلیف ہوتی ہے جیے کسی نے آگ کا انگارہ جسم پر رکھ دیا ہو۔ ای مالت میں جوان بینے کے انقال کی خبر آمنی اور بیاری کی وجہ سے بینے کے جنازے میں ہمی شرکت کے متحمل نہیں تھے، اس حالت میں زبان سے بیکلمہ تکلا: یا اللہ! رحم فرما، یا اللہ! رحم فرما، یا اللہ! رحم فرما۔ پھر تھوڑی در کے بعد فرمانے ملے کہ بیر میں نے کیا جملہ زبان سے نکال دیا، ' یا اللہ رحم فرما' 'اس جملے كالمبيل بيمطلب ندسمجما جائے كم كويا الله تعالى اب تك رحم نبيس فرما ري تھے۔ارے ہم تو اللہ تعالی کے رحم میں جی رہے ہیں، بیتھوڑی می تکلیف ضرور ہے کیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کی ہر ونت پارش ہو رہی ہے۔ **ابذا** اب میں میدوعا کرتا ہوں کہ یا اللہ! اس تکلیف کی تعمت کوراحت کی تعمت سے تبدیل فرما و بیجئے ۔ بینی بیر تکلیف بھی حقیقت میں اللہ تعالی کی نعمت ہے، اس لیے کہ اس تكليف يرالله تعالى نے جواجر وثواب ركھا ہے، وہ براعظیم الشان ہے، لہذا یہ تکلیف بھی نعت ہے، کیکن ہم اپنی کمزوری کی وجہ ہے اور اپنے ضعف اور تا توانی کی وجہ ہے اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے ، لہذا اے اللہ! اس تعلیف کی نعمت کوراحت کی نعمت سے بدل و پیجئے۔

# يه تكاليف بعى نعمت بي

حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جنتی بھی تکیفیں پیش آتی ہیں، جا ہے وہ صدمہ ہویا رنج ہو، کوئی فکر ہو، کوئی تشویش ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے (۲۲۸

نعت ہیں۔ اس لئے نعت ہیں کہ اللہ تعالی نے بیسب تکیفیں اپنی حکمت سے مؤمن کے اور ڈالی ہیں اور بیسب مؤمن کے لئے تواب اور تی درجات کا ذریعہ بن ربی ہیں اور مناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن ربی ہیں۔ لیکن ہم اپنی کروری کی وجہ سے بید دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ! اس کے بجائے ہمیں داحت کی نعمت عطاء فرمائے اور اس پر شکر کی توفیق عطاء فرمائے۔ تکلیف میں اللہ تعالی کی طرف رجوع

حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اس صدیت میں بہی دعا فرمائی کہ
اے الله! اس مصیبت کے بدلے اس سے بہترکوئی الی چیز عطاء فرما دیجے
جس کو میں برداشت کرسکوں اور جومیری کزوری کے مطابق ہو۔ لہذا جب بھی
انسان کو کوئی صدمہ تکلیف، حیبت پیش آئے تو فورا الله تعالیٰ کی طرف
رجوع کرے اور کے یا الله! یہ صیبت پیش آگئی ہے، آپ اس پر بچھے تواب
دجوع کرے اور اس کے بدلے مجھے راحت عطاء فرما دیجے۔ جب یہ دوکام کر لئے تو
یہ مصیبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاء اللہ لاحت بن جائے گی اور رحمت کا
ذریعہ بن جائے گی۔

یہ بظاہر دیکھنے میں چھوٹا ساہے لیکن اس پر عمل کرکے دیکھیں۔ لہذا چھوٹی سے چھوٹی سے جھوٹی تکیف بھی پہنچ یا چھوٹے سے چھوٹا صدمہ بھی پیش آئے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرکے یہ بات کہدوہ، پھردیکھوکہ اللہ تعالیٰ حمہیں کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں اور کیسے تہارے درجات میں ترقی عطاء فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بجھے اور آپ سب کواس پر عمل کی توقیق عطا فرمائے۔ آئین۔ و آخر دُغوانا ان الْحَمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# سوتنے وفت کی دعا ئیں اوراذ کار

الْحَمَدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُورُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِئاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِئاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ اللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لا إلله إلا اللّه وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لا إلله إلا اللّه وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لا إلله اللّه وَمُولَانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُ اَنْ سَيِدَنَا وَنَيْنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُ أَنْ سَيِدَنَا وَنَيْنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصَلّى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصَلّى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصَلّى اللّهُ وَصَلّى اللّهُ وَاصَدَابِهِ وَالرَكَ وَسَلَّمَ فَسُلِيْمًا كَثِيرًا - وَاللّهُ وَاللّهُ وَاصَدَابِهِ وَالرَكَ وَسَلّمَ فَسُلِيمًا كَثِيرًا الللهُ وَاصَدَابِهِ وَالرَكَ وَسَلّمَ فَسُلِيمًا كَثِيرًا اللهُ وَاصَدَابِهِ وَالرَكَ وَسَلَّمَ فَسُلِيمًا كَثِيرًا اللهُ وَاصَدَابُهُ وَالرَكَ وَسَلَّمَ فَسُلِيمًا كَثِيرًا اللهُ وَاصَدَابُهُ وَالمَا لَعُدُا

فَاَعُوُذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّجِيْمِ ط وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِى اَسْتَجِبُ لَـكُمُ-آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق

#### رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بررگان محترم اور برادران عزیز! کی عرصہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماثور دعاؤں کا بیان چل رہا ہے اور ان جی سے بہت ی دعاؤں کی تشریح اور وضاحت آپ حضرات کے سامنے پچھلے بیانات جی چیش کی سیس کی آئیں، آج بیاس سلسلے کی شابد آخری کڑی ہے اور بیآ خری کڑی ان وعاؤں پر مشمتل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے سے پہلے پڑھنا فابت ہے، آج ان کا تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالی اپنی رضا کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطاوفر مائے۔ آجن

سونے ہے پہلے''استغفار''

یوں تو سونے سے پہلے ایک مسلمان کے لئے مختر مختمر بہت سے کام
ہیں جن کو انجام دینا بہت مناسب اور ضروری ہے۔ پہلی بات بہ ہے کہ جب
آ دمی دات کو بستر پرسونے کے لئے جاتا ہے تو ایک ون کی تمام کارروائیوں کا
اختام بستر پر ہوتا ہے، اس وجہ سے بزرگوں نے فرمایا کہ دات کوسونے سے
پہلے مناسب ہے کہ آ دمی سارے ون کی کارروائیوں پر ایک طائزانہ نظر ڈال
کے جب آ ن سے میں بیدار ہوا تھا، اس وقت سے لے کرسونے تک میں
نے کئے کام کے، ان میں سے کئے کام اعظمے تھے اور کئے کام برے تھے، اور

(۳۲۳

پراجالی طور پرانسان اللہ تعالی ہے استغفار کرلے کہ یا اللہ! بی نے آج کا چودن گرارا ہے، اس بی نہ جانے بھے ہے کتی غلطیاں ہوئی ہوں گی، نہ جانے کہاں کہاں میرے قدم سے کتی غلطیاں ہوئی ہوں گی، نہ جانے کہاں کہاں میری تگاہ کہاں کہاں میری تگاہ بھی ہوگی، کہاں کہاں ہمی دن ختم کر بہتی ہوگی، کہاں کہاں بھے ہے گناہ سرز دہوا ہوگا، اے اللہ! اب میں دن ختم کر رہا ہوں، اس وقت میں آپ ہے سارے دن کی خطاؤں کی معانی ما گیا ہوں:
اَسْتَغُفِرُ اللّٰهَ رَبِّی مِنْ کُلّ ذَنْبِ وَ اَتُونِ اِلْمَهُونَ اللّٰهَ رَبّی مِنْ کُلّ ذَنْبِ وَ اَتُونِ اِلْمَهُونَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ مِنْ کُلّ ذَنْبِ وَ اَتُونِ اِلْمَا اِللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمَالَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمَالَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمَالِیْ اِللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُوْلِ وَالْمُولَاءُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُونَاءُ وَالْمُؤْمِنَاءُ ولَالْمُونَاءُ وَالْمُونَاءُ وَالْمُونَاءُ وَالْمُونَاءُ وَالْمُوالَاءُ وَالْمُونَاءُ وَالْمُونَاءُ وَالْمُونَاءُ وَالْمُونَاءُ وَالْمُونَاءُ وَالْمُونَاءُ وَالْمُونَاءُ وَالْمُونَاءُ وَالْمُونَاءُ وَالْمُؤْمِنَاءُ وَالْمُونَاءُ وَالْمُونَا

اگلاون طے یا نہ ملے

البندا رات كوسوتے وقت دن بحر كے منا ہوں سے توب استغفار كر لے اس لئے كدرات كى نيند بحى ايك ستم كى چھوٹى موت ہے، آ دى دنيا و مانيہا سے بخبر ہو جاتا ہے، اور نہ جائے كنے واقعات پیش آتے ہیں كرآ دى رات كو سويا اور پھر بيدار نہ ہوا، لبندا بي معلوم نہيں كرا گلا دن ماتا ہے يانہيں، اگلے دن كر آئے ہى اپني ملی سارى زندگى كا حساب و كتاب اللہ تعالى كى بارگا و بس صاف كر لے اور توب استغفار كر لے۔

نوبه كامطلب

توب کا مطلب ہے کہ جتنے محناہ یاد آ رہے ہیں، ان پر تدامت کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ ہے مغفرت اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ ہے مغفرت طلب کر لے۔ بس بیکام کرلے تو مجراللہ تعالیٰ سے بیامید ہے کہ دن مجر ک جتنی غلطیاں اور کوتا ہیاں اور گناہ ہوں مے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف

فرماویں گے۔ ۔

#### سوتے وفت کی دودعا تمیں

سوتے وقت پہلی دعا جوحنور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہے دہ یہ ہے: اَللّٰهُمْ بِالسّفِكَ اَحْمِیٰ وَ بِكَ اَمُونَ اَسَاللہ الله الله الله الله على وہ بہترین دعا ہے وہ بہترین

اَللَّهُمَّ اَنْتَ خَلَقُتَنِيُ وَ اَنْتَ تَوَقَّاهَا لَكَ مَمَا تُهَا وَ مَحْيَاهَا إِنْ اَحْيَيْتُهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ مَحْيَاهَا إِنْ اَحْيَيْتُهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ وَإِنْ اَمَتُهَا فَاغْفِرُلَهَا وَ اَرْحَمُهَا عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ وَإِنْ اَمَتُهَا فَاغْفِرُلَهَا وَ اَرْحَمُهَا

میلی دعا ہے لیکن مسنون دعاؤں کی کمایوں میں لکھی ہوئی ۔ ہے، یاد کر لینے سے
انشاء اللہ یاد ہوجائے گی۔ اور جب تک اس دعا کے عربی الفاظ یاد نہ ہوں، اس
وقت تک اردوی میں مید نا ما تک کی جائے، انشاء اللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔
میں میں میں میں میں کہ ہوگا۔

# نیک بندوں کی طرح زندگی کی حفاظت

اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ! آپ ہی نے جھے پیدا کیا اور آپ
ہی جھے موت دیں ہے، یعن زندگی بھی جھے آپ ہی کے ذریعہ حاصل ہوئی اور
زندگی کا خاتمہ بھی آپ ہی کے ذریعہ ہوگا۔ میری زندگی اور موت سب آپ
کے ہاتھ میں ہے، اے اللہ! اگر آپ جھے دوبارہ زندہ کریں، یعنی سونے کے

بعد دوہارہ بیداری عطاء فرمائیں تو پھر میری اسی طرح حفاظت کریں جس طرح آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی میں سونے کے لئے جا رہا ہوں، بید بھی عارضی موت ہے اور پچھ پیتے نہیں کہ دوہارہ بیدار ہوں گا یا نہیں، لیکن اگر آپ نے مجھے دوہارہ زندگی عطاء فرمائی تو وہ زندگی اسی ونت فائدہ مند ہے جب آپ مجھے اس طرح اپنی حفاظت میں لے لیس جس طرح آپ اپنے میں۔
آپ اپنے نیک بندوں کو حفاظت میں لیتے ہیں۔
فاستوں اور فاجروں کی حفاظت کیوں؟

کونکہ حفاظت تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ فاستوں اور فاجروں کی بھی کرتے ہیں، کافروں اور غیر سلموں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، چنانچہ اس حفاظت کی وجہ سے بعض اوقات شبہ ہوتا ہے کہ جولوگ کافر ہیں اور فاسق و فاجر ہیں، وہ دنیا ہیں خوب پھل پھول رہے ہیں، اگر ان کو دنیا ہیں کوئی خطرہ پیش آتا بھی ہے تو وہ اس خطرہ سے نکل آتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ دنیا علیم وکیم کا کارخانہ ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ:

ماپروریم دمن و ممیکشیم دوست سمس راجراوجول نه رسد در تضای ما

یعی بعض اوقات ہم رشمن کو پالتے ہیں اور اس کو پروان پڑھایا جاتا ہے اور اس کو ڈھیل دی جاتی ہے اور دوست کو مار دیا جاتا ہے۔ کا فرول کو ڈھیل دی جاتی ہے

و کیمئے! بزے بڑے کافر، فرعون، نمرود، ہامان، قارون، جنہوں نے "انا

ولا غیری ' کے نعرے لگائے ، لیکن اس کے باوجود ایک عرصہ دراز تک اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کی اوران کو ڈھیل دی اوران کی حفاظت کرتے رہے، جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے پیمبرول کو آ رول سے جروا دیا حمیا۔ کیکن بیرسب کام انہی کی حکمت ہے ہورہے ہیں، دشمنوں کو ایک وقت تک ڈھیل وی جاتی ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں، فرعون نے ایک وقت تک خدائی کے دعوے کئے، لوگوں برظلم وستم کے شکنچے کیے،لیکن بالآخر اس كابيانجام مواكسمندر مين غرق موا

ا حیا نک ان کی گرفت ہوگی

لبذا حفاظت تو ان كافرول كى يمى مورى ب اوردشمنول كى بمى مورى ہے، چنانچہ آج کے حالات کو دیکھے لیس کہ کس طرح عالم اسلام اہتری کا شکار ہے اور دشمنان اسلام نے بظاہر قوت حاصل کی ہوئی ہے اور برتری حاصل کئے ہوئے ہیں اور ان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ کیکن پیرحفاظت ایک وقت تک ہوگی، جب اللہ تعالی ان کو پکڑنے کا ارادہ فرما ئیں گے تو اجا تک سخت گرفت ا میں یکڑلیں گے۔

> إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ (مورة البروج) بعنی تیرے پرورد**گ**ار کی گرفت بڑی سخت ہے۔ سامری کی پرورش حضرت جبرتیل علیہ السلام کے ذریعیہ

آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موی علیہ السلام کے زمانے میں ایک ''سامری'' جاد وگر تھا جو کا فرتھا اور جس نے ایک بچیڑا بنا کرلوگوں کو کہا کہ اس کی پوجا کرو، اس دسامری کی پرورش کا ہمی جیب وغریب واقعہ ہے، وہ یہ کہ چونکہ یہ ہمی بیدا کہ چونکہ یہ ہمی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کے قبل کا تھم دیدیا تھا، اس لئے جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے بھی حضرت موئ علیہ السلام کی ماں کی طرح اس کو تابوت میں رکھ کر دریا میں یہ سوچ کر ڈال دیا تھا کہ اگر اس کی زندگی ہوگی تو چ جائے گا، ورنہ کم از کم میری آئھوں کے سامنے تو اسے قرنہیں کیا جائے گا۔

الله تعالی نے حضرت جرئیل علیہ السلام کو تھم دیا کہ دریا میں ایک تابوت کے اندرایک بچہ ہے، اس کو نکالواور پہاڑ کی چوٹی پر جو غار ہے، اس کے اندر رکھ دو، چنانچہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے اس کواٹھا کر غار کے اندر رکھ دیا، اور پھراس کی اس طرح پر درش کی روزانہ دودھا در شہد لاکراس کو چٹایا کرتے تھے، اس ' سامری'' کا نام بھی موٹی تھا۔

# حضرت موی علیه السلام کی پرورش فرعون کے ذریعہ

جس موئی کی پرورش حضرت جرئیل علیه السلام نے کی وہ تو اتنا بردا بت پرست نکلا کہ بنی اسرائیل کے اندر بت پرسی کا بانی بن گیا، جبکہ دوسری طرف حضرت موئی علیه السلام کی پرورش اللہ تعالی نے فرعون کے ذریعہ کرائی، فرعون کے گھر بیس جس موئی کی پرورش ہوئی وہ پیٹیبر بنے اور جرئیل علیه السلام کے ذریعہ جس موئی کی پرورش ہوئی وہ پیٹیبر بنے اور جرئیل علیه السلام کے ذریعہ جس موئی کی پرورش ہوئی وہ کافر ہوا اور بت پرست ہوا۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی تعکست اور مشیت کا کارخانہ ہے، کسی انسان کی عقل اور فہم وہاں تک نیمیں پہنے سکتی ۔ اس بات کو ایک عربی شاعر نے ایک شعر بیس اس طرح بیان کیا نہیں پہنے سکتی ۔ اس بات کو ایک عربی شاعر نے ایک شعر بیس اس طرح بیان کیا

ہےکہ:

وَ مُوْسَى الَّذِى رَبَّاهُ جِبُونَيْلُ كَآفِرُ وَمُوسَى الَّذِى رَبَّاهُ جِبُونَيْلُ كَآفِرُ وَمُوسَلُ وَمُوسَى الَّذِى رَبَّاهُ فِرَعُونُ مُرْسَلُ وَمُوسَلُ اللهِ عَنْ وه مولً ليعنى وه مولى بين وه مولى بين وه مولى بين برورش فرعون نے كى ، وه رسول بين بيالله تعالى كى قدرت اور حكمت كا كارخاند ہے۔

#### سوتے وفتت حفاظت کی دعا کرنا

ببرحال! الله تعالى كى تحكمت كيمطابق حفاظت توكافرول اور فاستول اور فاستول اور فاستول اور فاستول اور فاستول اور فاجرول كى بمى بوتى ہے۔ لہذا سوتے وقت حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في دعا فرمائى كه:

اے اللہ! جب میں بیدار موں تو میری حفاظت فرمایے، لیکن جیسے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں اس طرح حفاظت فرمایئے۔

یعن جب میں صبح کو بیدار ہوں اور زندگی کے کارزار میں داخل ہوں تو پھر میری حقاظت فرما ہے کہ میرے قدم مناہ کی طرف ند برحیس اور معصیت کی طرف ند بردھیس بلکہ آپ کی اطاعت کی طرف بردھیں۔

الرموت آجائے تو مغفرت

آ مے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ:

وَإِنْ اَمَتُّهَا فَاغْفِرُ لَهَا وَارْحَمُهَا۔

لین اے اللہ! اگر برے مقدر میں یہ ہے کہ اس نیند کے بعد میں بیدار نہوں

بلکہ بچھے موت وین مقصود ہے تو اے اللہ! میری مغفرت فرمایے اور بچھ پر رخم

فرمایے۔ لہذا رات کوسوتے وقت زندگی اور موت دونوں کے بارے میں یہ

دعا حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرما دی۔ بتا ہے! اگر انسان کی یہ دعا

قبول ہو جائے بینی زندگی میں اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت ال جائے، اور

مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت ال جائے۔ اور اس کو کیا چاہئے۔

مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت ال جائے اور اس کو کیا چاہئے۔

سوتے وقت کے دوسرے اذکار

روایات میں آتا ہے کہ اگر انسان رات کوسوتے وقت سورۃ بقرہ کے آخری رکوع اورسورۃ آل عران کے آخری رکوع کی الاوت کرلے تو یہ بھی بڑی فنیلت کی چیز ہے۔ اس کے علاوہ رات کوسوتے وقت سورۃ ملک کی الاوت کرنا ایباعمل ہے جو انسان کوعذاب قیر سے تحفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ تو بداور استغفار کرلے۔ اور آخری وعا جس کے بارے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس وعا کے بعد کوئی اور کلہ زبان سے نہ نکالے بلکہ وعا کے بعد فور آسو جائے، بیوہ وعا ہے جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محالی کی حجب تم رات کوسوتے وقت بسر پر دائنی کروث پر ایک کے بیشور اس وقت بہتر پر دائنی کروث پر ایک وقت بسر پر دائنی کروث پر ایک وقت بہتر پر دائنی کروث پر ایک وقت بہ دعا بردھو:

اَللَّهُمُّ اِنِّىُ اَسُلَمْتُ نَفُسِى اللَّيْكَ وَ وَجُهُتُ وَجُهِى النَّكَ وَفَوْضَتُ اَمْرِى النَّكَ وَ اَلْجَاتُ ظَهُرى اِلنَّكَ لَا مَلْجَأً وَلاَ مَنْجَأً مِنْكَ اِلَّا اِلْيَكَ

#### اَللَّهُمَّ آمَنُتُ بِكِتَامِكَ الَّذِى اَنُزَلُتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى اَرُسَلُتَ۔

اے اللہ! میں نے اپنی حال آپ کے حوالے کردی اور میں نے اپنا چرہ آپ کی طرف کردیا اور میں نے اپنا چرہ آپ کی طرف کردیا اور میں نے اپنے سارے معاملات آپ کے سپرد کردئے۔

#### تمام معاملات الله تعالى كے سيرو

دیکھے! انسان کے ساتھ ہزاروں حاجتیں اور ہزاروں ضرورتیں گی
ہوئی ہیں، چنانچ سوتے وقت بھی اس کے و ماغ میں یہ خیالات آتے ہیں کہ کل
کوکیا ہوگا؟ کس طرح کماؤں گا؟ پہنے کہاں ہے آئیں گے؟ بچوں کا کیا ہوگا؟
اس طرح کے بہت سے خیالات انسان کے ول پر مسلط ہوتے ہیں، لیکن اب
رات کا وقت ہے، سونے کے لئے بستر پر ایٹا ہوا ہے، پھوٹیں کرسکتا، اس لئے
اس وقت یہ دعا کرلوکہ اے اللہ! میں نے اپنے سارے معاطات آپ کے
سپردکر دیے، جو واقعات جھے کل چیش آنے ہیں، وہ سب آپ کے بیرد ہیں،
اے اللہ! ان میں آپ میرے لئے بہتری پیدا فرما و جیجئے۔

#### بیداری کے آخری الفاظ

آ مح فرمایا که:

اے اللہ! میں نے اپنی پشت آپ کے آسے رام کر دی، اے اللہ! میں اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو آپ نے نازل کی ہے۔ یعنی قرآن کریم، اور جو تی

صلی اللہ علیہ وسلم آ ب نے دنیا میں بیہیے، میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔

حضور اقدی ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیدالفاظ تمہاری بیداری کے آخری الفاظ ہونے چاہئیں، اس کے بعد سوجاؤ اور زبان سے کوئی کلمہ نہ نکالو۔ تو اس کے نتیج میں انشاء الله بیساری نیند بھی نور اور عباوت بن جائے گی اور اگر اس حالت میں موت آگئی تو انشاء الله، الله تعالی سید سے جنت میں لے جا کیں حالت میں موت آگئی تو انشاء الله، الله تعالی سید سے جنت میں لے جا کیں مے۔

#### أكرنيندنهآ ئے توبہ پڑھے

اگرآ دی سونے کے لئے بستر پر لیٹ گیا اور اس کو نیندنہیں آ رہی ہے تو اس موقع پر حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے بیدعا فرمائی:

اَللّٰهُمَّ غَارَتِ النّٰہُومُ وَهَدَأْتِ الْعُیُونُ وَاَنْتَ حَیُّ قَیْوُم " کَا تَحْدُلُ مِنْ اللّٰهُمَّ عَیْری و مَیْ قَیْوُم " کِلاَ اَوْم"۔ یا حَیُ قَیْوُم " کِلاَ اَوْم"۔ یا حَیُ یا قَیْوُم " کِلا اَوْم" کِلی وَ اَنِمْ عَیْنی ۔ یا قَیْوُم " اِلْحَدِی کَیْلِی وَ اَنِمْ عَیْنی ۔ یا قَیْوُم " اِلْحَدِی کَیْلِی وَ اَنِمْ عَیْنی ۔ یا الله! ستارے جہب گئے اور آسمیں پرسکون ہوگئیں ، یا الله! ستارے جہب گئے اور آسمیوں پرسکون ہوگئیں ، آپ کی و قیوم ہیں۔ آپ کو شہ اوگھ آتی ہے شہید ، اے گئے وقیم میری رات کو پرسکون بنا و جیحے اور میری اے گئے و قیوم میری رات کو پرسکون بنا و جیحے اور میری آسکون بنا و جیحے اور آسکون بنا و جیکے اور آسکون بنا و جیکون بنا و جیکو

بكلمات يرحلو كي توان كلمات كى بركت سے الله تعالى شياطين كے شرسے

محفوظ فرمائیں ہے۔

بہرحال! یہ چنداعمال اور چند دعا کیں سوتے دفت کی حضور اقدی ملی اللہ علیہ وکی مسلی اللہ علیہ وکی مسلک کے اللہ علی اللہ علیہ وکی مسب کو ان پڑھل اللہ علیہ وکی تو فیق عطافر مائے۔ آئیں

#### انقتامي نكمات

ادعید ما قورہ کا بیان جوکانی عرصہ ہے چل رہا ہے، اب جی اس کوختم
کرتا ہوں، اگر اللہ تعالی نے زندگی دی تو اب دوسرے موضوعات پر بیان
کروںگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ضبح ہے لے کہ شام تک کی زندگی جی قدم قدم پر ہمارا رشتہ اللہ تعالی کے ساتھ جوڑنے کے لئے اور اللہ تعالی ہی دابلہ معظم کرنے کے لئے یہ مسنون دعا کیں تلقین فرما کیں، ان جی ہے ہر ہردعا الی ہے کہ اگر وہ اللہ تعالی کی بارگاہ جی تحول ہو جائے تو دنیا و آخرت جی انسان کا بیڑہ پار ہوجائے۔ اس لئے ہرمسلمان کو بوجائے تو دنیا و آخرت جی انسان کا بیڑہ پار ہوجائے۔ اس لئے ہرمسلمان کو ان دعاؤں کو دھیان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہئے اور سے وقت پران دعاؤں کو دھیان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہئے، اس کے سنے کی تو نیتی عطافر مائے۔ آخن س

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ

000